



از:رشحات قلم

جلالة العلم، قطب العارفين على على على على على من على من من العزيز حضرت علامة المحمد بوسف من من المحمد بوسف من من العزيز



محرا براراح وقادرى مصباحى





### سلسله اشاعت نمبر57

اسلامی آدابِ دسترخوان علی جلالهٔ العلم شاه محر بوسف علیمی رشیری بور نوی جلالهٔ العلم شاه محر بوسف علیمی رشیری بور نوی

حضرت علامه مفتى قاضى محد شهيدعالم رضوى كثيهارى

محرابرار احرقادري بورنوي

56

. گیاره سو

+ 10/010my

+4.41/0/14.4

مركزى بالسن رمنسا، لا بهور

كتاب:

تصنيف

الصحيح:

:50

صفحات:

اشاعت باراول:

اشاعت باردوم:

ناشر:

وفتر مركزى بالمسل رض

مُسِيرً كُنْ وَمَا وربار مَاركبيث كَنْ يَحْ رُود واللهو

Email:muslimkitabevi@gmail.com

### فهرست

| ~          | احوال واقعی                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
|            | بدية تشكروامتنان                                 |
|            | شاخت نامه                                        |
| 19         | مقدمه                                            |
| <b>'''</b> | كھاناكھانے كى ظاہرى اور معنوى اہميت              |
| 27         | کھائے کے آداب                                    |
| <b>M</b>   | کھاناکھانے کے آداب                               |
| ~1         | کھانے کے وقت کے آداب                             |
| 77         | کھاناکھائے کے بعد کے آداب                        |
| ~~         | بانی ینے کے آداب                                 |
| يات . سا   | دوستول اور دین بھائیوں کے ساتھ کھاناکھانے کی فضر |
| ۵۳         | عرس کے کھانے کابیان                              |
|            |                                                  |



زير نظركتاب "اسلامي آداب دسترخوان "جلالة العلم، تاج الفقهاء والمحققين علامه شاه محد یوسف رشیری ہر بپوری قدس سرہ کی ایک شاہ کارومایہ ناز تصنیف ہے، جو کھانے بینے کی سنتوں، فضیلتوں اور آداب پر مشتمل ہے۔انداز واسلوب انتہائی عام فہم اور دل نشیں ہے۔ اس كا اصل نسخه حضرت مولانا مفتى عبيد الرحمن رشيدى زيب سجاده خانقاه رشيديه جونبور کے کتب خانے میں موجود تھا، امیرالقلم ڈاکٹرغلام جابرٹس بورنوی نے میکی خزانہ وہال ے حاصل کر کے سب سے پہلے مولاناراغب الحن مصباحی سے اس کی تبییل کرائی ، بعدہ رام الحروف (محد ابرار احمد قادری) کواس کی ایک فوٹو کالی عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایاکہ آپ اس کتاب میں مذکورہ عربی، فارسی عبار توں کی تخریج کردیں، نیزاس کی طباعت واشاعت كانظام بھى۔ يه كام اگرچه ميرے ليے مشكل تفامگر بفضل الهي بيه كام پايي ميل كو بينج كيا۔ سب سے پہلے کتاب میں مذکورہ عربی، فارسی تمام عبار توں کوان کے اصل مآخذہ ملایا۔جن آیات کا ترجمہ مذکور نہیں تھا، کنزالا بمان سے ان کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، اس طرح جن احادیث وعبارات کا ترجمنه مذکور نہیں تھا قوسین میں ان کا بھی ترجمه کردیا گیا ہے۔ سخت الفاظ کے معالی قوسین میں درج کردئے گئے ہیں۔ اورمسودہ کی خستہ حالی کے سبب سبیل میں جوخامیاں رو کئی تھیں حتی المقدور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئے ہے۔ ان امور سے فراغت کے بعد اس کی کمپوزنگ کروائی، بعدہ فقیر قادری کی گزارش پر

ان امور سے فراغت کے بعد اس کی کمپوزنگ کروائی ، بعدہ فقیر قادری کی گزارش پر بحر العلوم حضرت علامہ قاضی شہید عالم صاحب کٹیماری (جامعہ نور بیر صوبہ بریلی شریف کے اس کی تھجے و نظر ثانی فرمائی۔امیر القلم ، ماہر رضویات ڈاکٹر جابر شمس مصباحی نے کتاب کے آغاز میں "شاخت نامہ" کے عنوان سے حضرت مصنف بمالی فیٹے کی زندگی کے اہم گوشوں کو آغاز میں "شاخت نامہ" کے عنوان سے حضرت مصنف بمالی فیٹے کی زندگی کے اہم گوشوں کو

اجاگرکیاہے جس کے لئے وہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے مبارک باد کے سختی ہیں۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد بحدہ تعالی اب یہ کتاب مخدوم جہاں اکیڈی سے زبور طباعت سے آراستہ ہوکرآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس مشترکہ کاوش کو قبول فرمائے اور دارین کی نعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین مسب کی اس مشترکہ کاوش کو قبول فرمائے اور دارین کی نعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین تعلی نظر آئے توبرائے مہریانی اطلاع فرمائیں تاکہ آئے دہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔

از: تلمیدوخلیفهٔ تاج الشریعه
محمد ابر اراحمد قادری مصباحی
بن محمد ظهمیرالحق
خادم مرکزی دار الافتاء، بر ملی شریف
متوطن: نی نی با، بوست هسمل باث
ضلع بور نید بهار (انڈیا)

Mob:7219436756

abrarahmad626@gmail.com



انتهائی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ زیر نظر تصنیف لطیف "اسلامی آداب دسترخوان" کا دوسراایڈیشن ناشر مسلک اعلی حضرت ، مرکزی مجلس رسنا، لا ہور گلان: محدثیر شن قادری کی نگرانی میں (پاکستان) سے طبع ہوکر منظر عام پر آرہا ہے ،

ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت علامہ تعیمی صاحب قبلہ اور ان کے تمام رفقاواحباکو مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور بارگاہ صدیت میں دست بدعا ہیں کہ مولی کریم اپنے حبیب لبیب ہڑا تھا گئے کے صدیقے وطفیل ان حضرات کی اس کاوش کو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ہڑا تھا گئے۔

: 1

محدابراراحد قادری مصبای خادم مرکزی دارالافتاء، بریلی شریف متوطن: فی فی با، بوست هسمل باث مشلع بور نید بهار (انڈیا)
مور خد ۱۵، ذی الحجه، ۲۲۲ اله

## الشاحث نامر

واكثرغلام جابرشمس بورنوى بمبنى

فام نامی: قاضی محمد بوسف علیمی رشیرتی ۔ عرفی و شرعی دونوں لحاظ سے قاضی ہے۔
اس کئے نام کاسابقہ قاضی ہوا۔سلسلۂ رشیریہ میں عارف باللہ سرکار آسی شاہ محمد عبد العلیم
غازی بوری سے بیعت تھے۔اس کئے نام کا لاحقہ علیمی رشیدتی ہوا۔ شاعری میں تخلص بھی
رشیدتی ہی تھا۔

والرگرامی: قاضی محقرالدین مرحم-زمیندار، باد قار، سردار، صاحبِ اقتدار، دین پند، دیندار، دفا شعار، بلند کردار، معبودِ برحق کے عبادت گذار، رسول برحق کے جاثار، بندگانِ خداکے خدمت گذار، برول کی عزتول کے علمبردار، چھوٹول پر شفقتول کی پھوہار۔ بندگانِ خداکے خدمت گذار، برول کی عزتول کے علمبردار، چھوٹول پر شفقتول کی پھوہار۔ ولادت باسعادت: ۲۹۲۱ھ ۱۸۷۹ء بمقام قاضی ٹولہ، ہری بور، تھانہ و بوسف امور، ضلع بورنیہ، بہار

پرورش و پرداخت: انتهائی دنی ماحول میں ناز دنعم سے ہوئی۔ شرافت، نفاست، نخاست، متانت، تہذیب، شائسگی موروثی تھی، جوآپ کی نس نس میں ساتی اور سرایت کرتی گئا۔ بچین عام بچول سے الگ تھا۔ لڑکین تواور نرالا تھا۔ شرارت، رذالت، خماست تو بھی پاس پھٹی ہی نہیں۔

تعلیم و تربیت: محمد بوسف اب شیر خوارگی کا پالنا اور ڈولنا چھوڑ چکا تھا۔ اکبرے بدن کا سانولا سلونا سٹرول سا بچہ ، جس کے چہرے بشرے سے ذہانت برس رہی تھی اور چلنے میں پاؤں کی لڑکھڑا ہے جا چکی تھی۔ کڑی نگرانی میں تربیت پارہا تھا اور پروان چڑھ رہا تھا، حضرات وخواتین کا وہ پیارا دلارالڑ کا ، اب تعلیم کے قابل ہو چکا تھا۔ گھریلور کھا دکی بنیا دیر تعلیم کا بند بست گھریر ہی کیا گیا۔

آغارتعلیم: والدگرای قاضی محقم الدین مرحوم نے باصلاحیت، شریف الطبع، پر میزگار

، بلند کردار اساتذہ کا انظام کیا۔ کھیرا کے باشند منٹی فرزندعلی اورشنی مرادحسین بیتیم، جوابی

نیک نامی، فارسی دانی اورشعر وسخن میں معروف سے، محمد بوسف کو پڑھانے گئے۔ قاعدہ،
قرآن سے شروع کیا۔ اردواور فارسی از ابتدا تا انہا پڑھاکر چھوڑا۔ تب تک محمد بوسف اردواور فارسی کا ابتدا تا انہا پڑھاکر چھوڑا۔ تب تک محمد بوسف اردواور فارسی کا دیمہ نگاری، ضمون نولیی، شعرخوانی، بیت بازی، فارسی کے قواعد، املاء انشا، رقعہ نولیی، ترجمہ نگاری، ضمون نولیی، شعرخوانی، بیت بازی، ادب، شاعری کے جملہ آداب واسالیب پر قدرت پا چکے سے۔ کیوں کہ محمد بوسف کا ذہن تو کیریت احر تھا، آگ لگانے کی نہیں، وہاں توبس آگ دِکھانے کی ضرورت تھی۔

کی صحبت نیف جب میسرآئی، تب تو پھر سونے پر سہاگہ ہوگیا اور جلتی پر تیل کاکام کر گیا۔

اعلیٰ تعلیم: اس دور کی مروج تعلیم اور نصاب اپر اہو د چاتھا۔ چاہتے، تو مدر سی، معلمی، مقرری مرشد کی کرتے، دفتر، آفس، کورٹ، کچہری میں ملاز مت کرتے۔ جس کی ان کو ضروت نہیں تھی کہ خود صاحبِ جائیداد تھے۔ ذی حیثیت اور با اثر تھے۔ اس وقت کے زمیندار زادوں کے لئے ملاز مت اور نوکری معیوب بات بھی سمجھی جاتی تھی۔ ایک خاص بات یہ بھی کہ آج کی طرح اس وقت جتھا بند طلبا اور وستار بند علما کی کثرت بھی نہیں تھی۔ خال خال ہی علم ہوتے تھے۔ جو پیروں کے جروں، فقیروں کے جھوپر ٹوں، صوفیا و مشائخ کے زاو یوں سے پرٹھ کر اور لی کر خدمتِ دین وسنیت میں لگ جاتے تھے۔ وہ خود کا نہیں، خاتی کا خیال رکھتے بڑھ کراور لی کر خدمتِ دین وسنیت میں لگ جاتے تھے۔ وہ خود کا نہیں، خاتی کا خیال رکھتے نزندہ تھی میجدین کچی تھیں۔ نمازی کے اور دل سیچ تھے۔ آہ آج کیا علما، کیا زعما، کیا خواص، زندہ تھی میجدین کچی تھیں۔ نمازی کے اور دل سیچ تھے۔ آہ آج کیا علما، کیا زعما، کیا خواص، کیا عوام، اللمان و الحفیظ۔ مادہ پرستی، فیشن پرستی، ہوس رانی، رشوت سانی، دین بیراری، دولت پرستی کی اس ناگ بھی نے سب کچھ نگل لیا۔ ساری بساط ہی الٹ کرز کھ دی۔

وار الخور جون بچرہ دانش مند بلنداقبال نوعمر محد بوسف کی علمی بیاس ابھی باقی سے کہ تھی۔ وہ کسی جمرہ دزاوید کی تلاش میں سے۔ قاضی مجر قمرالدین مرحوم رضامند نہیں سے کہ ان کا ہونہار بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ تاہم وہ شہبازِ علم اللہ زارِ بور نیہ سے اڑا اور دار النور، بیت السرور جون بور کے مدرسہ حنفیہ کی شاخِ علم پر جا بیٹھا۔استاذ الهند علامہ محمہ ہدایت اللہ دام بوری ثم جون بوری، امام احمد رضا کے خلیفہ علامہ اجرسن کے فرزندِ اوسط علامہ ثار احمد کان بوری اور علام تمردار احمد بیٹا وری کوبڑے دنوں کے بعد ایسا جوہرِ قابل ملا تھا۔ جن شار احمد کان بوری اور علام تمردار احمد بیٹا وری کوبڑے دنوں کے بعد ایسا جوہرِ قابل ملا تھا۔ جن کی تمام تر صلاحیتوں نے محمد بوسف کے شوقِ علم کے قدر عنا اور رخِ زیبا پر غازہ مل دیا۔ محمد بوسف نہیں رہے علم وفن اور کردار قبل کا اخگر وانگار اور شرارہ بن گئے۔ ایسا شرر و شرارہ کہ اینوں کے لئے 'دکونی پر داو سلاما' اور بے گانوں کے لئے ' واغلظ علیم' کی ایسا شرر و شرارہ کہ اینوں کے لئے 'دکونی پر داو سلاما' اور بے گانوں کے لئے ' واغلظ علیم' کی تفسیر پر تنویر بن کر میدان کار میں قدم رکھا۔

چولی دامن: مدرسة حنفید اور خانقاه رشیرید کارشته چولی دامن جیساتها-بیركید مو

سکتا تھا کہ مدرسہ حفیہ میں کوئی پڑھے اور خانقاہ رشیریہ کے چشمہ صافی وشیریں سے نہ پیئے۔ قاضی محمد بوسف تو پیدائتی ہی خانقاہی مزاج رکھتے ہے اور فقر و درویشی کا دلدادہ سے سے بہتر یہ بیاس ہی آبِ جیوانی کا دریا ہے ، توکون کو تاہ قسمت ہے ، جونہ پیئے گا۔ مولانا محمد بوسف کا من تو جہلے ہی سے اس دریا کی ٹوہ میں تھا۔ ہوا وہی کہ یہاں علامہ ہدایت اللہ سے علم شریعت پڑھتے ہے اور وہاں سر کارِ آسی سے علم طریقت پیتے ہے۔ ذوتی شعری کو بھی ضیا اور جلا ملتی رہی۔ ذہبن جوالہ تھا اور من متولا، اس لئے ساقیا! اور پلا اور پلا کی رہی میں وریوری کردی گئی۔ ول اور دماغ بیک وقت نور نور ہوکررہ گیا۔ علم وعرفان کے خزانہ تھا مرہ سے دامن اس بھر حیکا تھا۔

گھر کی و گھر ہے: پرندہ مجے روانہ ہوتا ہے۔ سرِشام واپس آتا ہے۔ علم وادب کا پرندہ اور بیخچی بھی گر گر گومتا ہے۔ بالآخرا ہے گھر کی و گر پکڑ لیتا ہے۔ قاضی محمد یوسف، اب شریعت و طریقت کا تمغہ لے کر اور باریش حضرت مولانا مفتی محمد یوسف علی رشیدتی بن کر گھر لوٹ رہے سے۔ ادھر گھر پر پر جوش خیر مقدم کی تیاریاں ہور ہی تھیں۔ قاضی محمد قمر الدین مضبوط اعصاب کے مالک سے۔ خوش تو سے ، مگر فرزند ارجمند کو شولنا بھی چاہتے سے کہ دیکھوں تو سہی، کتنے پانی میں ہے۔مفتی محمد یوسف علیمی کو پانی بلانے اور پانی اتار نے کا ہنر آ چکا تھا۔ مگر یہاں والد کا مقام تھا۔ اس لئے دہ اس میں خوش سے۔ جس میں والد خوش سے۔

امتحالی جلسہ: قاضی محمد قمرالدین خوشی و مسرت کے بھیکے لمحات میں، مگر مٹو گئے کا جذبہ دل میں لئے ایک جلسہ منعقد کرایا۔ کئی علا بلائے۔ کئی من چاول اور گوشت بجوائے۔ اطراف میں دعوتِ عام کردی۔ جلسہ بریا ہوا۔ شاعروں نے شاعری کی۔ علاکرام نے تقریریں کیس۔اب مفتی محمد بوسف علیمی کی باری تھی۔ چھریرے جسم، قدرے کمی تراش کے نوجوان فاضل، جبہ زیبِ تن، دستار زیب سرمفتی محمد بوسف علیمی کی زبان جوروال ہوئی۔ تو نہر کی روانی، بحرکی طغیانی مات کھانے گئی۔ آیات و احادیث کی کثرت، مطالب و مفاہیم کی شگفتگی، گاہے گاہے فارسی، عربی اشعار کی گھلاوٹ، زبان وبیان کی شنگی اور چشم وابرو کے مقناطیسی اشارے،سب نے مل کرایک سال باندھ دیا۔رقت اور حدت بیداکر دی۔ یہ شدتِ مزاح

نہیں، و فورِ علم وعرفان کی گوہر باری تھی۔علما، خواس، عوام، سب ورطہ جیرت میں ڈوب گئے۔ خوش گوار سکتے میں پڑگئے۔اب وہال قاضی محمد قمر الدین تنھے، جن کا جامہ مارے مسرت کے بھٹا جارہا تھااور مبار کیاد دیوں کے گجرے تنھے، شحسین و آفریں کی صدائیں تھیں۔

ميدان كار: قاضى محر قمر الدين مرحوم رئيس، شريف، زمينداراور صاحب افتذار شخصیت کے مالک ہتھے۔ گھریلوماحول انتہائی دینی اور پاکیزہ تھا۔ اس لئے مفتی محمد بوسف علیمی رشیری نے اپنے آپ کودین وملت کی خدمت واشاعت کے لئے ہمہ جان وہمہ وقت وقف كرديام مفتى محمد لوسف عليمي رشيري كے سامنے كام كے كئي ميدان تھے۔ در گاہ بندكی جمنی بازار كى باز آباد كارى بعليم و تذريس، افتاوقضا، كتب بيني ومطالعه، تصنيف تحقيق، نعت نويسي وغزل گوئی، وعظ و تذکیر، رشد و بدایت، اصلاح ساخ، تعویذات وعملیات، بوقتِ ضرورت ردو مناظره اور مدارس و مساجد کا قیام وغیرہ مفتی محمد پوسف علیمی نے رفتہ رفتہ ان تمام میدانوں میں کا شروع کر دیا۔ان کے علم کی پختلی نے خواص وعوام کوان کا گرویدہ بنا دیا اور ان کے عمل کا خلوص ہرزبان کی بیکار بن گیا۔ بول مفتی محدیوسف رشیدی ہرآ نکھ کانور اور ہردل کاسرور بنتے جلے كتے اور قديم بورنيه كاہر خطه اور خطے كے دئي كاركنان وعمائدين ان كے اپنے ہوتے جلے گئے۔ قلمی جہاو: جلالت العلم زبان کے وهنی تھے اور قلم کے بادشاہ تھے۔جب جیسی ضرورت پیش آئی۔ سینہ سیر ہو گئے۔ان کی زبان اور کم میں مصری کی مضاس بھی ہے اور خطل کی کروانها مجمی اسلوب بھی شادال و فرحال اور بھی برق بار وشرر فشال بدلیج، بیان، بلاغت وه يراه حكے تھے۔ مقتضائے حال ومقال جانے تھے۔ان كى زندگى كالمحه لمحه وقف تھا ملت کی خدمت کے لئے، امت کی تعمیر کے لئے، ساج و معاشرہ کی اصلاح و ترقی کے لئے۔ ليكن انتهائي ناگذير حالات و او قات مين انبين افهام تفهيم ، مياحثه و مذاكره اور ردو مناظره كي یز میں بھی بریا کرنا پڑیں اور جہاد بالقلم کاعلم بھی بلند کرنا پڑا۔ مشیتِ ایزدی نے الیمی یاوری فرمانی که فتح و نصرت اور غلبه و تسلط نے ہر موڑ پر آپ کا شاندار استقبال کیااور حق وصدافت کا برجم بورنيه کے سرفلک تک جابہنجا۔

تعارف بصانيف.

[1]- فوائر شیدی: یہ فوائد شرح صامی کے نام سے معروف ہے۔ حسامی بدارس

اسلامیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ عربی کتاب کی شرح عربی زبان میں تحریر فرمائی

[۲] -شرر ایساغوری: ایساغوری، بیریانی زبان ہے۔ جس کامعنی کلیاتِ خمسہ ہے۔

یہ کتاب فین منطق میں ہے۔ پہلے داخل درس تھی۔اب نہیں ہے۔اس کی ایک شرح میرسید شریف جرجانی نے لکھی تھی۔اب نہیں ہے۔یہ تشرح میرسید شریف جرجانی نے لکھی تھی۔اب میدوسری شرح شاہ محد بوسف رشیدی نے قلم بندگ ہے۔یہ شرح بھی عربی زبان میں ہے۔

[س]-تعلیقات مناظرہ رشیر بین: اصل کتاب قطب الاقطاب شیخ محدر شیر دبوان جی جون بوری کی ہے۔ اسلامی مدارس میں داخل درس بھی ہے۔ شاہ محد بوسف علیمی کی بیہ

تعلیقات اسی مناظرہ رشید ہیرہے۔ بیا بھی عربی زبان میں ہے۔

[۳]-البیان فی معرفته الل الصلالته و الطغیان: یه نصنیف بھی عربی زبان میں تحریر فرمائی گئی ہے۔ جس میں گراہ اور باطل فرقوں کی شاخت کرائی گئی ہے اور فرقه ناجیہ اہلِ سنت کااثبات کیا گیا ہے۔

[۵] - ہرایت الناس عن وسواس النخاس: یہ اردو زبان میں تصنیف کی گئی ہے۔ جس میں موجودہ گراہ گرفرقہ وہابیت سے عام اللِ اسلام کو متنبہ کرانے کی سعی بلیخ کی گئی ہے۔ جس میں موجودہ گراہ کن اقوال: نام ہی سے ظاہر ہے کہ سرسید کے خانہ زادا قوال ادر

طبع زاد نظریات سے بحث کی گئی ہے۔جو قرآن و حدیث ،اسلامی اصول اور شرعی آئین سے متصادم ہیں۔جس کا اعتراف آج داشوران علی گڈھ کو بھی ہے۔ یہ تصنیف لطیف اردو میں ہے۔

مرراردو\_ے

[A]-انتباہ المسلمین: اردو میں لکھا گیا یہ رسالہ عام مسلمانوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے بیشِ نظر معرضِ وجود میں آیا ہے اور بد مذہبوں کی چال بازیوں اور ریشہ دوانیوں

سے محفوظ رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

[9]-رسالہ قرائت خلف الامام: بیرسالہ نہایت علمی اور معرکۃ الآراہ۔ کثیر فقہی جزئیات پر مبنی بیرسالہ مفتیانِ کرام کے لئے انتہائی چشم کشاہے۔ خطی نسخہ موجود ہے۔ جزئیات پر مبنی بیرسالہ مفتیانِ کرام کے لئے انتہائی چشم کشاہے۔ خطی نسخہ موجود ہے۔ [1]-اقوال العلماء الکبار فی مسئلۃ تقبیل المزار: بیہ کتاب بھی اردو میں ہے۔ مزاراتِ اولیاء کرام بہ حاضری، فاتحہ خوانی اور مزاراتِ مقدسہ کو چومنے کے موضوع پر روشی بناگئی ہے۔

[ا]-اسلامی آداب دسترخوان: اردومیں لکھی گئی بیکتاب انتہائی عام فہم اور مفید و معلوماتی ہے۔ کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی سنتوں اور فضیلتوں مشتمل ہے۔ قرآن وحدیث معلوماتی ہیں ایس کی روشنی میں ایس لاجواب کتاب شاید ہی کہیں اور ملے۔اس کی کتابت ہو چکی ہے۔

[14] فاتحہ مروجہ کی حقیقت: یہ عرفی نام ہے۔اصلی نام الحجۃ الواضحۃ علیٰ من اکر جواز الفاتحۃ، ہے۔ ۱۳۵۵ھ میں تصنیف کی گئی یہ کتاب مصنف علام کی حیاتِ مقدسہ ہی میں جواز الفاتحۃ، ہے۔ ۱۳۵۵ھ میں تصنیف کی گئی یہ کتاب مصنف علام کی حیاتِ مقدسہ ہی میں ۱۳۹۰ھ میں چھی تھی۔دوسری اشاعت اب ۱۳۳۳ھ میں ہوئی ہے۔اس کا سبب تصنیف بھی منکرینِ فاتحہ کی تفہیم و فہمائش اورردوانکارہے۔

[سا] - آثار قدم رسول: یہ کتاب نادر مواد و تحقیقات پر مبنی ہے۔قلمی صورت میں موجود ہے۔خانقاہِ رسٹیدیہ کے صاحبِ سجادہ فقیرِ بصیرہ محقق بے نظیر حضرت مفتی محمد عبید الرحمٰن صاحب قبلہ نے اس کاخطی نسخہ جمیس عنایت فرمایا ہے۔

[۱۹] - میلادِر سول: یہ چھوٹی کتاب ہے۔ گرجم اور قد میں چھوٹی اور قدر اور قد میں موٹی اور قدر اور قد میں موٹی اور قد آور ہے۔ ہر گھرآ گئن میں میلاد خوانی کے لئے نہایت آسان اور سلیس زبان میں موٹی اور ول پزیر روایات درج کی گئی ہیں۔ جگہ جگہ اشعار بھی خوب ہیں۔ تاکہ مردو خواتین اور بچ ذوق و شوق سے میلادِ پاک کی منعقد کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ ہیں۔ تاکہ مردو خواتین اور بچ ذوق و شوق سے میلادِ پاک کی منعقد کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ مصمہ اول: یہ قدیم بور نیہ کی تاریخ و ثقافت اور آثار واخبار پر اسب سے پہلی اور مستند کتاب ہے۔ بعد کے قلم کاروں نے اس منبع نور سے روشنی کشید کر کے این این اور مضامین کھلے ہیں جو قتی و مؤرخ موصوف کی حیات، ۱۹۳۱ء میں شائع ہوئی این این این اور مضامین کھلے ہیں جو قد موصوف کی حیات، ۱۹۳۱ء میں شائع ہوئی

تھی۔ پھر دوبارہ نہ چھی ۔اب کمپوزیک ہوئی ہے۔ کوئی در دمند چاہے، توفوراً حجیب عتی ہے۔ [١٦] - تاري لورشير، حصروم: بيرحصد قديم بورنيك اوليائ كرام اوربزرگان دین کے حالات وخدمات پرمشمل ہے۔ لیکن میسودہ ہی ہے۔ مبیضہ کرنے کی مصنف علام کو مہلت نہ طی۔ یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ کڑی محنت کے بعداس کی ترتیب وجمیل ہو سكتى ہے۔ المى تسخە موجود ہے كاش اكوئى باذوق نوجوان اس پر كام كرے واسى ہو۔ تاریخ بورسير كالصلى نام احسن التواريج ب

[21]-فتاوی بوسفید: اس کاکوئی مجموعه یارجسٹراب تک نظرسے نہیں گذرا۔منتشر كئ فتاوے كرفت ميں آئے ہيں۔ تلاش وجنتجو جارى ہے لطل مجيد نے بہت كھے ملنے كى توقع ہے۔البتہ موجود مواد کی مددے مفتی علام کی فقہی بصیرت و مہارت کا بخو کی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ان منتشر فنووں اور ان کے فقہی رسائل کو مرتب کرکے فقہ و فتاوی کا ایک مجموعہ بآسالی

[14] -وظالف لوسعى: اوراد ووظائف، أعمال واوفاق اور نفوش وتعويدات مين جلالة العلم اين دور ميں اپناجواب نہيں رکھتے تھے۔طویل طویل مجرب وظیفے کرتھے تھے۔اپنے مرشدان گرامی اور مشائع طریقت کے مجرب اور تیر بہدف وظائف و اوراداور عملیات کے منونے اور سنے کثیر تعداد میں ان کی بیاض میں محفوظ ہیں۔جو "جموعہ وظائف لوسنی "کی صورت میں مرتب ہوسکتاہے۔

[19]-رقعات لوسفيد: بيران كے خطوط و مكتوبات كامجموعه ہے۔ بير بھى مرتب صورت میں نہیں ہے۔ کچھ خطوط و رفعات دستیاب ہوئے ہیں۔ جن سے ان کے حالات زند کی اور علمی و مملی سرگر میول کا بتا جاتا ہے۔ تلاش و تحقیق کے بعد بیہ مجموعہ بھی تیار ہو سکتا ہے۔جواحوال وکیفیات کے علاوہ ادب وانشا کا ایک انمول خزانہ ہے۔واس کرے۔فتاوی اور خطوط اردو، فارسی، عربی تنیول زبانول پرمشمل ہیں۔

[٢٠]-ولوان رشيري: قطب العارفين شاه محر لوسف رشيدي رحمة الله عليه في نعتیں، عربیں، عزلیں، مناقب و محامد اور تضمین و محمیس بھی تحریر فزمائی ہیں۔ اردو، فارسی، عربی،سہ لسانی شاعری کا جلوہ، جوہن اور باکین قابلِ دید بھی ہے اور قابلِ ساعت بھی۔حق کہ ایک مقامی بول سرجابوری میں بھی دو نعتیں لکھی ہیں۔دیوانِ رشیدی کا جم اور ضخامت کیا ہے۔ابھی اندازہ نہیں۔ ہمیں جویہ نعت ہاتھ لگی ہے۔کل صفحات چھین ہے۔ بعض صفحوں پر دو دو کلام ہیں۔اردو کلام کی تعداد ساٹھ کے قریب ہے۔ کیوزنگ کے بعدیہ ایک سوآٹھ صفحات ہوئے ہیں۔ساری شاعری پران کے مرشد و مربی سرکارِ آسی غازی بوری علیہ رحمۃ الباری کے فن، بخن، شعر، مزاح، مذاق منہے کی چھاپ اور جھلک موجود ہے۔اس مسود ہے پر شاعرِ نامدار شاہ محمد یوسف علیمی کے قلم سے انتخاب از دیوانِ رشیدی،ایک نہیں، دودو جگہ مرقوم ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کل شاعری کا منتخب مجموعہ ہے۔اصل دیوان اس سے الگ ہے تخلص کے لئے بھی یوسف اور زیادہ تر شیدی شان دو استعال کیا ہے۔مشر بی اعتبار سے بھی رشیدی، ہی شے آپ۔ایسار شیدی کہ در شیدیہ میں ان دو بیا الکردی، و قار بلند کردیا۔ تمام قدیم بور نیہ اور ہم عصر و متاخر علاو مشائخ حلقہ دیر شیدیہ میں آپ بالاکردی، و قار بلند کردیا۔ تمام قدیم بور نیہ اور ہم عصر و متاخر علاو مشائخ حلقہ دیر شیدیہ میں آپ بیا متاز مصنف، محقق ہفتی، مناظر، موری خ، مفکر، مدیر شاید بی کوئی دو سرا ہو۔

عبادت وریاضت: گریلوماحول انهائی دینداراند تھا۔آباواجدادنهایت پاکنرہ خیال سے۔جس کا انرآپ کے ذبن و فکر پر ٹالازی تھا۔ شاہ محمد یوسف رشیدی بذاتِ خود شریف الطبعی،نیک سیرتی،حسنِ خلق اور بلند کر دار لے کربی پیدا ہوئے تھے۔جس کا اظہاران کے بچین اور لزکین ہی سے ہونے لگا تھا۔طہارت،نظافت اور نماز کی عادت اس وقت پڑگئی تھی،جو کھیل کودکی عمر تھی۔ جول جون عمر کا کاروال آگے بڑھتا گیا۔اس میں اور زیادہ خشوع خضوع،لذت، گہرائی پیدا ہوتی چگئی۔قیام جون بورکے دوران سرکار آسی کی روحانی تربیت اور فیض صحبت نے تواس باب میں اس سوخت جال کواور شوریدہ سراور آشفتہ حال کردیا تھا۔ فرائض تو واجبات تولین جگہ، سنن، نوافل، تلاوت قرآن، تبیج و تہلیل اوراد ووظائف،اذکار واشغال،کلمہ و درود کا ورد،دلائل الخیرات اور شجرہ شریف کے او قات و معمولات میں کیا مجال کہ سر موفر ق پر جانے اور نہ سرما،گرما، بارال کاموسم خلل انداز ہو پاتا۔شاہ محمد یوسف رشیدتی کے دیکھنے اور پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے پر کھنے والے بتاتے ہیں کہ ایسی فنائیت و سرشاری والی عبادت و بندگی کرتے کہ بس صوفیا کے

قدیم کی سیرت میں پڑھ سکتے یاصرف سن ہی سکتے ہیں، ہمارے زمانے میں تودیکھنے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ اس وقت وہ کہاں گھوجاتے، بس وہ جانیں اور ان کا خدا جانے۔عابد و معبود اور ساجد و مسجود کا تعلق ایسا گہرا تھا۔ عبدیت ہو، توالی ہو۔ بندگی ہو، توالی ہو۔

مشف و **کرامت:**ولایت و بزرگی،الهام و القا، مبشرات و مکشوفات، خواب و منام اور کشف وکرامت حق ہے۔علم و تحقیق سے نابلد کوراانسان ومسلمان ہی اس کاانکار کرسکتا ہے۔ جلالة تعلم تاج الفقہاقطب العارفين سرآمر شعرائے نعت وغزل شاہ محمر يوسف سيمي ر شیدی رئیسنگینی، جواییخ عهد میں فرو فرید، مرد و حید، فقیر و در ولیش، حق آگاه و حق سناش، ولی و عارف، سالک و مجذوب کامل، فنافی الله اور باقی بالله منصے، جن کا باطنی کمال، روحانی جمال اور غرفاني حسن ، حسينان عصر اور خوبان مصر كوماند كرتانها، ان سے كشف وكرامات كاصدور عين ممكن تفا-اس دور اور دياز مين اگر كها جائے كه وه سرايار حمت شھے بجسم بركت شھے، ممل كرامت شے، تولى بھی داقف كار كو مجال دم زدن نہ ہوگی۔ ہیرامنوں مٹی تلے دب كرمد توں رہ جائے، توجب بھی نکلے گا، ہیرائی رہے گا۔اس کی جیک دمک میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بورنیہ کی مٹی بلاکی مردم خیز ہے اور غضیب کی مردم خور بھی۔ یہ مٹی ہیرے اگلتی العل و گوہر پیداکرتی اور ان ہستیوں کی قصل اگاتی ہے، جن پر زمانہ رہیک کرتاہے۔ مگر جلد ہی ہیمنی أس متاع بلند پاییر، دولتِ گرال مانیه اور نیج شائیگال کو اینے اندر مضم کر لیتی اور دفن کر دیق ہے۔ کیوں کہ اس می میں نہ نام و نمود کا جذبہ ہے اور نہ نمائش کا۔ بیر اخفائے احوال کرتی ہے۔اظہارِ کمالات کا ہنرجائی ہی ہیں۔اس ارض ابیض نے آنکھ ملاکر کوئی ذرا کے توہی کہ اظہار احوال واقعی اور انکشاف آثار تفس الامری میں آخر کیا قباحت ہے؟۔

حلیم مبارکہ: قدِ مبارک، نہ دراز ،نہ بست، مناسب و متوازن، قامت، کسی کسائی ،ورزشی جیسی، رنگت، یاقوت وعقیقِ اسود کی تمتماہ کے ہوئے سائولی سلونی سی،بدن اکبرا جھریرا،سیدھی شاخِ نہال جیسے، بیشانی، نور و نکہت کی نشانی، ابرو، ناوک و کمان کی کھلی مثال، آئکھیں،عقالی وشہائی، بینی تو تیرو تلوار کی انی سی نوکدار، لب ہائے گلگوں، باریک، جس پر پان خوری کی سرخی پھیلی ہوئی، دندانِ مقدس، پہلی بارش کے اولے جیسے، رخسار، گلفام و گلنار، سرخوری کی سرخی پھیلی ہوئی، دندانِ مقدس، پہلی بارش کے اولے جیسے، رخسار، گلفام و گلنار، سر

گول اور زلفول کی کثیں کانول کی لو تک لئکی ہوئی،انگلیاں، مخروطی، کلائی مضبوط، دست کشادہ، پیٹے اور پیٹے سٹا ہوا، بوراجسم دھنی ہوئی روئی طرح کی گداز، جلالة العلم قطب العارفین شاہ محد بوسف علیمی رشیدی نور الله مرقدہ کا بیرتھا حلیہ مبارکہ۔

عُروبِ آفتابِ الباہِ منظم سے۔ اہتابِ فن سے۔ ولی کامل سے، قطبِ عصر سے ، عابدِ مرباض اور زاہد دہر سے ، اپنے دور اور دیار میں ابنی مثال آپ سے۔ کارنامہ حیات ایسااہم ، وقیع ، وزنی اور لازوال ہے کہ خاک پورنیہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ہاں! خاک ہند میں توخال خال ہی اس کی نظیر مل سکتی ہے۔ اڑسٹھ برسوں تک ضوفشاں رہنے کے بعد یہ آفتابِ علم وعمل ۱۹ رابیع الاول ۱۹۳۳ ہے ۱۹۳۸ کو مین سرِ شام غروب ہو گیا۔ پھر تو اہل پورنیہ بے نور ، بے سرور ، بے کیف ہوکررہ گئے۔ امیر وغریب ، شیخ وشاب ، مردو عورت ، ہندومسلم ، سب کادل ٹوٹ کر بھھر گیا۔ سب کی آنگھیں ساون بھادو بن کرابل پڑیں۔ کیول کہ اس دن ان کا آقا ، مولی ، ماوی ، طیا ، مقدا، پیشوا، قائد محن ، مربی ، مرشد ، مسیحاً ، اور بابا کے اس دن ان کا آقا ، مولی ، ماوی ، طیا ، مقدا، پیشوا، قائد محن ، مربی ، مرشد ، مسیحاً ، اور بابا کے اس دن ان کا آقا ، مولی ، ماوی ، طیا ، مقدا ، پیشوا، قائد ، مربی ، مرشد ، مسیحاً ، مولی ، اور بابا کے اس دن ان کا آقا ، مولی ، ماوی ، طیا ، مقدا ، پیشوا ، قائد ، مربی ، مرشد ، مسیحاً ، مولی ، ماون کا مقدا ، بیشوا ، قائد ، مربی ، مرشد ، مسیحاً ، مولی ، ماوی ، طیا ، مقدا ، بیشوا ، قائد ، میربی ، مرشد ، مسیحاً ، مولی ، مولی ، مولی ، میشد ، میشور ، میربی ، مرشد ، میربی ، میربی ، مرشد ، مرشد ، میربی ، مرشد ، میربی ، مرشد ، مرشد ، میربی ، مرشد ، مرشد ، میربی ، مرشد ، میربی ، مرشد ، میربی ، مرشد ، مرشد ، میربی ، مرشد ، میربی ، مرشد ، مرشد ، مرشد ، مرشد ، میربی ، مرشد ، مرشد

قوم و ملت، جن کی محبول شفقتول اور خدمتول کاسائبان، جوسب پر ہمہ وقت کیسال سابیہ افگن رہتاتھا، آج وہ سرنگول ہو جیکا تھا۔ قاضی محمد عبدالقادر کی فرمائش پر قاضی منتی جلال نے بیہ قطعہ تاریخ وصال لکھا:

آہ! مولانائے بوسف فخرِ علمائے وطن واقفِ تفیرِ قرآل پاک باز ویاک تن مفدہ پھاگن نوز دہ ماہ میلاد النی روز شنبہ بعد مغرب رفت زیں دارالحن سیزدہ صدر اگر ملحق کئی با شصت وچار سیال جمری زو برآید ہے گمال و ہے سخن سیال جمری زو برآید ہے گمال و ہے سخن

شہزادہ گرامی مفتی محمہ ہاشم ہوسٹی کی منقبت کے چندا شعار آپ بھی گنگنا گئے:

وہ پورنیہ کے قطب مشکل کشا حاجت روا

اس کی ذات پاک پر ناز کرنا ہے روا

قائم اہل سنن وہ تاجدارِ علم و فن

نائب سرکارِ آس کہتے ہیں اہلِ زمن

السلام اے صاحبِ حق و صداقت السلام

السلام اے رشک صد ناز کرامت السلام

السلام اے نوٹ و خواجہ کے پیارے السلام

عارف باللہ آس کے دلارے السلام

اگ زمین پورنیہ ناز کر تو ناز کر

ہے تیری آخوش میں علم و فن کا تاجور

حشر تک شانِ کر کی ناز برداری کرے

حشر تک شانِ کر کی ناز برداری کرے

حشر تک شانِ کر کی ناز برداری کرے

## مهرم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى خَلَقَ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ لِلْبَشَرِ وَجَعَلَنَا فِي أُمَّةِ حَبِيْبِهِ وَرَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي بُعِثَ لِإِمْتِدَاءِ كَافَّةِ الْخَلَائِقِ أُمَّةِ حَبِيْبِهِ وَرَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اللهِ يُعْتَى لِإِمْتِدَاءِ كَافَّةِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ مَنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ ذَوِي مَقَامِ الْأَنْوَارِ.

"إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ." (السے صاف ظاہرے كہ خداوند جل و علانے ہمارے رسول كريم عليه افضل التحيات والتسليم كومكارم اخلاق كى على وجه الكمال تبليغ و اشاعت كے لئے مبعوث فرمايا۔

<sup>(</sup>۱)-القاصد الحسنة، حديث نمبر: ۱۰۱،ص:۸۱، مركزابل سنت بركات رضا، بوربندر، مجرات\_

خداوندجل وعلاکے مبارک ارشاد:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلِيْ عَظِيْمٍ ۞ (الترجمہ: اور بے شک تمھاری خوبوبڑی شان کی ہے۔ (کنزالایمان) اور: "لَقُلُ کُان لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوقٌ حَسَنَهُ "(۲) ترجمہ: بِ شک تمھیں رسول الله ﷺ کی بیروی بہتر ہے۔ (کنزالایمان) پر کامل ایمان رکھتے، تو ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح اپنے ہادگ برحق تاجدار مدینہ ﷺ کے اخلاق مرضیہ اور آداب محمودہ، جس کی تعریف خداوند جل وعلانے آیت مبارکہ: "وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِیْمٍ ۞ " میں فرمائی ہے، کی تعریف خداوند جل وعلانے آیت مبارکہ: "وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِیْمٍ ۞ " میں فرمائی ہے، کے مظہر اور آئینہ ہوتے، رسول برحق فداوالی والی ﷺ کے اخلاق مرضیہ اور آدابِ محمودہ کی ایک معمولی جھک اور پر تو بھی اُگر ہم لوگوں میں ہوتی، تومیر اایمان ہے کہ جس مذلت و پسی کی ایک معمولی جھک اور پر تو بھی اُگر ہم لوگوں میں ہوتی، تومیر اایمان ہے کہ جس مذلت و پسی کے عمین گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہم گر نہیں گرتے۔

ایک دن وہ تھاکہ ہمارے اور آپ کے اسلاف نے اخلاق اور آداب محمدی بڑا تھا گئے اسلاف نے اخلاق اور آداب محمدی بڑا تھا گئے اسلامی موئیہ اور آداب محمودہ کا گرویدہ اور شیدا بناکر چہار دانگ عالم میں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب اور اسلامی تہذیب و تدن کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ اگر ہم اور آپ واقعی اپنے اسلاف کے سپے نام لیوا ہوتے ، توہم، آپ کھی اپنے ہادی برق بڑا تھا گئے کے نقش قدم پر چل کر اپنی اسلامی تہذیب، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق سے تعلق اور مودب نظر آتے ۔ حالا نکہ خداوند جل وعلانے حضور اقد س بڑا تھا گئے کے اس اسلامی اور واقعات زندگی کو جو خداوند جل وعلاکی بارگاہ میں بہمہ وجوہ محبوب اور محمود ہیں، ہم غلامان محمدی کے لیے اس لیے "اسوہ حسنہ" قرار دیا ہے۔ تاکہ ہم اور آپ اپنے کوہادی برق غلامان محمدی کے اس لیے "اسوہ حسنہ" قرار دیا ہے۔ تاکہ ہم اور آپ اپنے کوہادی برق کے نظامان مرضیہ اور آداب محمدی کا کامل مظہر اور آئینہ بنائیں اور اپنے رسول برق کے نقش قدم پر چل کر اپنے کو صفات انسانیہ و کمالات اسلامیہ سے متصف بناکر سعادت دارین نقش قدم پر چل کر اپنے کو صفات انسانیہ و کمالات اسلامیہ سے متصف بناکر سعادت دارین کے حصول کا سخق بنائیں۔

تاجدار مدین شرانعالی کے سیج نام لیوااور حضور شرانعالی کے ایک معمولی اشارہ پرجان

ا)-القلم، آیت: ۱۷\_.

<sup>(</sup>۲)-الاحزاب، آيت: ۲۱

"أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلُوْامَجْنُونْ"()

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کواس کثرت سے یاد کروکہ (دیکھنے والے شخص) دیوانہ کہنے لگیں۔ کا مجھے اور حقیقی مورداور مصداق بجھتے ہتھے۔ انھیں محترم غلامانِ محمدی ﷺ کے جوش عقیدت اور فیظ محبت کا بیا کر شمہ اور نتیجہ ہے کہ آج تیرہ سوہرس گزر جانے پر بھی ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنے رسول ہرحق ﷺ کے حالات اور واقعاتِ زندگی اور ارشادات کھروں میں بیٹھے اپنے رسول ہرحق ﷺ کے حالات اور واقعاتِ زندگی اور ارشادات کا ایہ سے بہرہ ور اور فیض یاب ہور ہے ہیں۔

اس پرفتن دور میں جب کہ تمام خالف قومیں، اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق و آداب کو مٹانے میں ہرامکانی طاقت صرف کر رہی ہیں، ہم اور آپ اسلام کے مدعی اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر اپنے اسلامی اخلاق و اسلامی تہذیب سے برگائلت اور مخالف قوموں کے اخلاق و آداب اور تہذیب سے رگائلت اختیار کرلیں، توکیا اس صور شقی میں مخالف قومیں، ہم مسلمانوں کے اسلامی آداب واخلاق اور تہذیب کوعمدہ اور شخص سمجھ سکتی ہیں؟

میراعقیدہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ ہوگا۔ مگر ہے حد حسرت اور انسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے پچھالیے لوگ بھی ہیں کہ جن کواپنے ہادگ برق سرکار دوعالم ہڑا تھا گئے گئے حالات اور واقعاتِ زندگ سے پچھ بھی واقفیت نہیں۔ ایسے افراد اپنی ناواقفیت کی بنا پر اسلامی وغیر اسلامی تہذیب اور اخلاق و آداب میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے غیر قومول کی تہذیب اور آداب و اخلاق کااس طرح شیداو گرویدہ ہیں کہ انہیں غیر قومول کی تہذیب اور آداب و اخلاق سے تختاق [آراستے] ہونے کو انسانی کمال کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رکھا ہے اور آداب و اخلاق سے جھی ہیں ، جو مغربی تہذیب کے مقابلہ میں اپنی اسلامی تہذیب کو قصہ بارین سمجھ کراسے اختیار کرنے کو اعلی درجہ کی حماقت سمجھے ہوئے ہیں۔

<sup>(</sup>١) - شعب الأيمان للبيهق، ج:١، ص: ١٥ ١٠ دارالكتب العلمية -

سرور کون و مکال بڑا ہے کالات اور واقعاتِ زندگی کا مطالعہ کرنے والے حضرات کوغالبا بیمعلوم ہوگا کہ حضور اقدس بڑا ہے گئے اپنی امت کوآداب واخلاق محمودہ سے مودب بنانے کے خیال سے کھانے پینے تک کے آداب کی تعلیم فرما دی ہے۔ تاکہ آپ کی امت کسی غیر قوم سے کسی طرح کے آداب واخلاق سیکھنے کامختاج نہ ہو۔

آداب محمدی برات النظامی کے مطابق کھانے پینے کے آداب سے عموماً مسلمانوں کی ناواتفیت کو پیش نظرر کھتے ہوئے مجمع مکارم اخلاق معظمنا المحرم جناب انسیکٹر محمد معین الدین صاحب اور محرمنا المعظم جناب مولوی شمس العالم صاحب بور نیے سیٹی اور مخدو منا المحرم حامی سنت ماحی بدعت مقبول بارگاہ خداوند لم بزل جناب مولانا مولوی محمد سکندرعلی صاحب بینی باڑوی بور نوی بدعت مقبول بارگاہ خداوند لم بزل جناب مولانا مولوی محمد سکندرعلی صاحب بینی باڑوی بور نوی خدام آستانہ عالیہ مصطفائے چمنی بازار شریف بور نیے کی طرف سے مجھ بیجمدال کو حکم ہوا کہ خدام آستانہ عالیہ مصطفائے چمنی بازار شریف بور نیے کی طرف سے مجھ بیجمدال کو حکم ہوا کہ معافی سے ماثور و کھانے بینے کے آداب کو جو حضور بڑا تھا گئے سے مردی اور حضرات سلف صالحین سے ماثور و منقول ہیں، آداب دسترخوان کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں جمع کر دوں۔ تاکہ ناواقف مسلمانوں کے لیے واقفیت کا ذریعہ ہو۔

میں اپنی نااہلیت کے پیش نظراگر چہ تصنیف و تالیف کا اہل نہیں ہوں۔ گران محرم بزرگوں کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت کو نین اور فلاح دارین کا باعث بجھ کران چنداوراق کو مرتب کرکے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کر تاہوں اور بیا اتجا کر تاہوں کہ اگر میری یہ جانفٹانی قابل قبول اور لائق اصلاح ونفع ہو، تومیرے لیے دعائے نیر فرماتے رہیں۔ میری یہ جانفٹانی قابل قبول اور لائق اصلاح ونفع ہو، تومیرے لیے دعائے نیر فرماتے رہیں۔ الشرع فی المقصد و بعون الله الملك المعنبؤد وَهُوَ الملكِمُ لِلصِدْقِ وَ السَّحَ اللهِ المُدْجِعُ وَالْمَاتُ اللهِ المُلكِ المَعْبُودِ وَهُوَ المُلْهِمُ لِلصِدْقِ وَ السَّحَ اللهِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ

## كهاناكها نے كى ظاہرى اور معنوى اہمیت

قبل اذیں کہ اسلامی طریقہ سے کھانا کھانے کے آداب وغیرہ بیان کیے جائیں۔ یہ عرض کر دینالازمی اور ضروری ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسان کے جسم کواپئی قدرت کا ملہ کا ایک زبر دست مظہر بنایا ہے اور کھانا کوجسم کے لیے ایسی لازمی اور ضروری چیز بنایا ہے کہ بظاہر بغیر کھانا کے جسم کااپئی طبعی حالت۔ پر باقی رہنا اور نشوو نما پانا بالکل محال ہے جسم کی اصلاح وغیرہ کے لیے، جس قدر قوائے جسمانی آویس آ کوجسم کے اندر خداوند کریم نے پیدا فرمایا ہے، یہ تمام قوائے جسمانی این افعال میں لاتے رہتے ہیں۔ اگرجسم کو کھانانہ ملے، تو کیفیت میں کر کے جسم کی اصلاح وغیرہ کے کام میں لاتے رہتے ہیں۔ اگرجسم کو کھانانہ ملے، تو کمنام قوائے جسمانی میں اور جسم کے اندر انواع واقسام کے فسادات کا ظہور موجائے۔

یہ ایک ایس بریمی اور صاف بات ہے، جس کا تجربہ ہم اور آپ میں سے بہت سے
لوگوں کو اکثر ہوتار ہتا ہے اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جمع صلح اور کمزور ہوجاتا ہے، تواییا
مضحل اور کمزورجہم والا شخص نہ چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی دنیاوی کام کے لائق رہتا
ہے اور نہ اس سے خداوند جل وعلا کی عبادت جسمانی کما حقہ ادا ہو پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کھاناجہم کے لئے ایسی زبر دست نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کرجہم کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو
سکتی ہے۔ اس لئے عقلا اور نقلاً جسم کو ایسا کھانادینا، جو جسم کے لیے مصر ہو، سخت منوع
ہے۔ بلکہ ایسا کھانادینا جو ہراعتبار سے جسم کے لیے مفید اور مسلح ہو، ضروری اور واجب ہے۔
ہمارے اور آپ کے جس قدر دینی اور دنیاوی کام کا انتظام وانصرام جسم کا اپنی طبعی
صالت پر باتی رہے پر موقوف ہے، جسم کو کھانانہ ملنے کی صورت میں جسم کے ضعیف اور کمزور

ہوجانے کی حالت میں ہم اور آپ سے ان کاموں کا انظام وانھرام نہیں ہوسکتا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، جج، تبلیخ احکام دین وغیرہ دین کاموں کو لیجئے۔ ان میں سے ایک کام بھی ایسانہیں ہے، جوجسم کے کمزور ہوجانے کی حالت میں کما حقہ ادا ہوسکے۔ اسی طرح اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے نان و ففقہ وغیرہ کی طلب میں سعی اور کوشش اپنے سے نہیں ہو سکتی۔ ان تمام امور پر، جو مجمل اور مخضر طور پر بیان کئے گئے، غور و فکر کرنے سے بیبات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اللہ جل و علانے ہمارے اور آپ کے کھانے کے لیے جس قدر اشیا، از قسم میوہ جات و نبات اور حیوانات وغیرہ پیدافرمائی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بے بہا نبیت ہیں کہ جس کے بغیر ہمار ااور آپ کا جینا محال ہے۔

اور معنوی حیثیت سے کھاناکی اہمیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں حصول تفرب کے کل ذرائع اور وسائلی میں اصل اصول کھانا ہی ہے۔ حضرت امام عزالی جمیمیائے سعادت "کے رکن دوم کی اصل اول میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

"برانکه راوعبادت جم از جمله عبادات است و زادِراه جم از جمله راه است بیل بر چه راو دین را برال حاجت بود، جم از جمله دین بود، وراو دین را بطعام خوردن حاجت است چه مقصد جمد سالکان دیدار حق تعالی است و هم آل علم و عمل است و مواظبت برعلم و عمل بے سلامت تن ممکن نیست و سلامت بن بے طعام و شراب ممکن نیست، بلکه طعام خوردن ضرورت راودین است پی از جمله دین باشد و برائے این گفت حق تعالی: "گُلُوا مِن الطَّیِّباتِ و اعْملُوا ما او عملُول عالی است بی از جمله دین باشد و برائے این گفت حق تعالی: "گُلُوا مِن الطَّیِّباتِ و اعْملُوا ما او عملُول عام برائے آل خورد تا اور اتور علم و عمل بود و قدرت رفتن راه آخرت طعام خوردن برائے وے عبادت بود و برائے این گفت رسول الله عِلاِیا که مومن رابر جمه خیرات ثواب بود، تابر لقمه که در د بان خود نهدیا در د بان ائل خود و این برائے آن گفت که مقصود مومن ازین جمه راه آخرت بود، نشان آل که طعام خوردن از راه دین بود بشره نخور د واز حلال خورد و بقدر حاجت خوردوآداب خوردن نگاه دار - (۱)

<sup>(</sup>۱)-المومنون، آيت: ۵۱\_

<sup>(</sup>٢)-كيمياك سعادت ، ركن دوم اصل اول ، ص: ٢٢٥، مكتبة الحقيقية تبران -

ترجمہ: اے عزیز! توجان کے کہ راہِ عبادت بھی عبادت میں سے ہے اور زادِ راہ بھی من جملہ راہ میں سے ہے۔ اس لیے راہِ دین کوجس چیزی ضرورت ہے ، وہ بھی دین میں سے ہے اور دین کی راہ کو کھانے کی حاجت ہے۔ اس لیے کہ تمام سالکوں کا مقصود حق تعالی شانہ کا دیدار ہے اور حق تعالی ہے دیدار کا حاصل ذریعہ علم اور عمل ہے اور علم وعمل پر مواظبت و مداومت بدن کی سلامتی نغیر کھانے بینے کے مداومت بدن کی سلامتی بغیر کھانے بینے کے ممکن نہیں ہے۔ بلکہ کھاناراہ و دین کے لیے ضروری ہے۔ لہذا کھانا کھانامن جملہ دین میں سے ہے۔ اس واسطے خداوند جل وعلا کا ارشادہ کہ:

وتتم طيب اورياك چيزين كهاؤاور اجهااور نيك كام كرو-"

اس آیت میں حق سجانہ تعالی نے کھانا کھانے اور اچھاکام کرنے کوایک جگہ جمع کیا ہے۔ لہذا جو شخص کھانا اس لیے کھا تا ہے، تاکہ اس کوعلم اور عمل اور راہِ آخرت طے کرنے کی قدرت اور قوت حاصل ہو، ایسے شخص کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے حضور اقد س بھالتہ گئے گئے گئے گئے نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ہر چیز پر تواب ہو تا ہے۔ حتی کہ اس لقمہ پر بھی جو اپنے منہ میں رکھتا ہے۔ حضور ہڑا ہے گئے گئے نے یہ اس لیے فرمایا منہ میں رکھتا ہے۔ حضور ہڑا ہے گئے گئے نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا مقصود ان سب کا موں سے راہِ آخرت ہی ہے اور کھانا کھانا راہِ دین میں سے ہے۔ اس کی یہ علامت ہے کہ آدمی آرزو اور حرص سے نہ کھائے اور حلال کمائی سے کھائے اور بھارت کھائے اور کھانا کھانا کھائے اور کھانا کھائے اور حلال کمائی سے کھائے اور بھارت کھائے اور کھانا کھائے کہ آدمی آدائی کھائے اور کھانا کھائے کے آداب ملحوظ در کھے۔

فائدہ: حضرت امام غزالی رُ السَّے ہے ان ار شاداتِ عالیہ کا کُٹِ کباب اور خلاصہ بیہ ہے کہ معنوی اور دنی اعتبار سے یہی کھانا س قدر مہتم بالشان چیز ہے کہ دیدار الہی کے حصول کا اصل اصول اور زبر دست ذریعہ ہے۔ بغیر کھانا کے خداکا دیدار حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ دیدار الہی کے حصول کے لیے مل صالح لازی چیز ہے اور ممل کے لیے مل کا حاصل کرناضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے کھ صیل علم قول جسم کے سے وسلامت اور تمام توائے جسمانیہ کا بین حالتِ اعتدال پر قائم اور باتی رہے بغیر بالکل غیر مکن ہے جسم کا سے اور سلامت اور تمام قوائے جسمانیہ کا بین حالتِ اعتدال پر قائم اور باتی رہے بغیر بالکل غیر کھانا کھائے محال ہے۔

یکی وجہ ہے کہ خداوند جل وعلانے اس آیت مبارکہ: "کُلُوْا مِن الطّیتِبْتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا" بیں عمل صالح کرنے کے حکم سے پہلے طیب اور حلال کھانا کھانے کاہم اورآپ کو حکم سے پہلے طیب اور حلال کھانا کھاکراپنے جسم میں عمل حکم دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ پاک اور حلال کھانا کھاکراپنے جسم میں عمل صالح کرنے کی قوت پیدا کر کے عمل ضالح کریں ۔ تاکہ حق تعالیٰ کے دیدار کا اہل بنیں۔ ناپاک اور حرام کھانا کھاکر جو بھی نیک کام کریں گے، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوسکتا۔ اللہ عزوجل اور اس کے رسول برجن ہو گھائے گئے نے مسلمانوں کو حلال رزق حاصل کرنے اور کھانا حلال ہے اور کن چیزوں کا کھانا حول کون سے ذرائع ہیں اور حرام ہے اور ذرائع معاش میں سے حلال رزق حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں اور کون کون سے ذرائع میں ہوں کون کون سے ذرائع میں۔

پس جب کہ حلال کھاناکھانادین کے اصل اصول اور دیدار الہی کا ذریعہ ہے اور طیب اور حلال کھاناکھاناہم پر واجب اور ضروری ہے۔ لہذا کھاناکھانے کے ان آداب کا بھی، جو حضور ﷺ سے مروی اور سلف صالحین سے ماثور اور منقول ہیں، کھاناکھاتے وقت ان کا کھانا رکھنالازم اور ضروری ہے۔

# و کھانے کے آواب

کھاناکھانے کے آداب سے تعلق، جم قدر احادیث رسول ہڑا تھا گئے ہے مردی ہیں، اگر ان تمام احادیث کوکتاب کی صورت میں ترتیب دے دیا جائے، توایک مبسوط اور ضخیم کتاب بن جائے۔ مگر چونکہ مجھے اس کتاب کی ضخامت کو بڑھا نانہیں ہے۔ اس لیے صرف چند احادیث مع ترجمہ ومخفر توضیح کے بیان کی جاتی ہیں اور اس کے ضمن میں اسی بحث کے متعلق علمائے اسلام کے ارشادات اور ہدایات بھی پیش کئے جائیں گے۔

صريف عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ النَّبِيَّ يَّهُوْلُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عَزَّوجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ اللهَ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ اللهَ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ اللهُ اللهَ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبْيِنَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَسَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَسَاءَ وَالْعَسَاءَ وَالْعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ الْمُ الْمَاعَالُ اللّهُ عَلَيْدَ وَالْعَسَاءَ وَالْعَسَاءَ وَالْعَرَادُ لَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ الْعُرْدُولُهُ اللّهُ عَلَامِهُ قَالَ الْمُعْتَلَا اللهُ اللّهُ الْعَالَاءَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: حضرت جاہر زُنگانگائے سے روایت ہے ، انھوں نے حضور اقد س ﷺ کوفرہاتے ہوئے سناکہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے ، توشیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ شخص شب باشی [رات گزار نے] کی جگہ ملے گی اور نہ کھانا ملے گا اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی ، تو کہتا ہے گرار نے کی جگہ مل گئی اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی ، تو کہتا ہے کہ اب شخصیں رہنے کی جگہ مل گئی اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی ، تو کہتا ہے کہ اب تم

<sup>(</sup>۱)-رواه الدارمي، سنن الدارمي، كتاب الأطعمة، باب في خلع النعال عند الأكل، حديث: ٢١٢٥، ص:٧٦، المجلد الثاني، دارالفكر بيروت-

<sup>(</sup>۲)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، ص: ۷۸۰، مكتبه عصريه ـ (۳)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، ص: ۷۷۸، مكتبه عصريه ـ

#### كوريخ كى جكه بھى مل گئى اور كھانا بھى مل گيا۔

صريف عن عُمَرَ بْنِ آبِى سَلْمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَاماً فِي حِجْرِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ قَالَ لِي يَا غُلَامُ سِمِ اللهُ وَكُلْ مِمّا يَلِيْكَ (۱) غُلَامُ سِمِ الله وَكُلْ مِمّا يَلِيْكَ (۱)

ترجمہ: حضرت عمروبن الب سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچیہ تھا، رسول اللہ ہڑگا ہے گئے کی پرورش میں تھا، کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: کہم اللہ پڑھو اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ، جو تمھارے قریب ہے۔

طريث: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آكُلَ آحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيمِيْنِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ . (٢)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رہ اللہ ہوں ہے کہ رسول الله ہوں ہے ارشاد فرمایاکہ جب تم میں سے کوئی کھاناکھائے، تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب باتی بیئے، تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب باتی بیئے، تو داہنے ہاتھ سے بیئے۔ اس لئے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تاہے اور بائیں ہاتھ سے بینیا ہے۔

صريف وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَاكُلَنَّ آحَدُ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا - (٣)

ترجمہ: انہی سے روایت ہے۔فرماتے ہیں کہ رسول الله بران الله بران کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا، پتا ہے۔ کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا، پتا ہے۔ کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا، پتا ہے۔ حمد میں عن جَابِراَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا

<sup>(</sup>۱)-رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الأكل باليمين، ص:٥٥١، مكتبة المعارف، رباض-

<sup>(</sup>۲)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، ص: ٧٨١، مكتبه. عصريه.

<sup>(</sup>٣)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، ص: ٧٨١، مكتبه عصريه

بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ (١)

ترجمہ: حضرت جابر رضی تھا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بران اللہ بالی ایک بایاں ہاتھ سے نہ کھا و، کیوں کہ بایاں ہاتھ سے نہ کھا و، کیوں کہ بایس ہاتھ سے شیطان کھا تا ہے۔

عديث عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِي آيَّةٍ الْبَرْكَةُ. (٢)

ترجمہ: حضرت جابر مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلي اور برتن علي اور برتن علي اور برتن علي اور فرما ياكہ شخص معلوم نہيں كہ كھانے كے كس حصے ميں بركت ہے۔

حديث عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَىٰ يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا \_(")

ترجمہ: حضرت ابن عباس رہائی اسے مردی ہے کہ رسول اللہ ہڑا ہے اللہ ہڑا گئے نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے ، تو کھانے کے بعد جب تک ہاتھ کو خود نہ جائے لے [یااپے اہل خانہ سے جھوٹے جھوٹے بچول سے ) نہ چٹائے ، ہاتھ کونہ ہونچھے [یادھوںے]۔

مديث عن جابِرٍ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِبْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَانِهِ حَتَى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَى ثُمَّ لِيَاكُلُهَا وَ لَايَدَ عُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَيَدُرِيْ فِي اَيِ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرْكَةُ . (٣)

ترجمہ: حضرت جابر شِنْ اَنْ اَلَّا اَلَّا عَلَیْ اَلَٰ اِللَّا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، ص: ٧٨١، مكتبه عصريه

<sup>(</sup>۲)-رواه مسلم، صحیح مسلم، باب استحباب لعق الأصابع الخ، ص:۷۸٤، مكتبه عصریه، بیروت (۳)-صحیح بخاری و مسلم، صحیح مسلم، باب استحباب لعق الأصابع الخ، ص: ۷۸٤، مكتبه

عصريه، بيروت۔

<sup>(</sup>٣)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب استحباب لعق الأصابع الخ، ص: ٧٨٥، مكتبه عصريه، بيروت

ہے۔ لہذالقمہ اگر گرجائے اور اس میں کچھ لگ جائے ، توصاف کرکے کھالے اور اسے شیطان سے لئے نہ چھوڑے اور جب کھانے سے فارغ ہوجائے ، توانگلیال جائے ۔ کیول شیطان سے لئے نہ چھوڑے اور جب کھانے سے فارغ ہوجائے ، توانگلیال جائے ۔ کیول کہ بیر معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔

مريث: عَنْ كَعَبِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ بِثَلْثَةِ اَصَابِعَ وَيُلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يَمْسَحَهَا - (۱)

معید و مسال می انگیول مرحمه: حضرت کعب بن مالک رسی کارشاد ہے کہ رسول اللہ سی انگیول الله میں انگیول الله میں انگیول الله مسبحہ لینی انگیوت اور وسطی سے کھانا تناول فرمایا کرتے متھے اور بعض روایت میں ہے: "فُمَّ یَغْسِلُهَا" لیعنی پھرہاتھ کودھولیتے تھے۔

طريف عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال قرأت في التورات إن بركة الطّعام الوضوء بعده فدكرت ذالك للنّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم فأخبرته بما قرأت في التورات فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم فأخبرته بما قرأت في التورات فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه عليه وسلّم بركة الطّعام الوضوء قبلة والوضوء بعدة (١)

تزجمہ: حفرت سلمان فارس (﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی طلبتی "اشعۃ اللّعات شرح مشکوۃ" کتاب الاطعمہ کی احادیث کی شرح کے بعد کتاب الاطعمہ کی احادیث کی شرح کے ممن میں کھانا کھانے سے جہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱)-رواه مسلم، صحيح مسلم، باب استحباب لعق الأصابع الخ، ص: ٧٨٤، مكتبه عصريه، بيروت وراه مسلم، صحيح مسلم، باب استحباب لعق الأطعمة عن رسول الله الله الله ماجاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، ص: ٤٢٥، مكتبة المعارف ، رباض

"در فضیلت دست سیش بیش از طعام و بعد از و به احادیث واقع شده است و آید که برکت طعام در وضوکردن است پیش از طعام و بعد از طعام و نیز آمده که سیح کرد بتری آب دودست که می شست بعد از طعام ازوے مبارک خودراو ذراعین راوسرراوے فرمودایں وضو است ازال چیز کیہ تغیر داداوراآتش ۔ "(۱)

حضرت عقل باللفظ کے اس ارشاد کا ماتصل یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جہا اور کھانا کھانے کے بعدہاتھ دھونے کی فضیلت میں رسول اللہ بھان کھانے کے بعدہاتھ دھونے میں اور بیہ جمی مروی ہے کہ کھانا کی برکت کھانے سے جہلے اور کھانے کے بعدہاتھ دھوکر دونوں ہاتھوں کی سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ بھان کا اور کھانے کے بعدہاتھ دھوکر دونوں ہاتھوں کی سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ بھان کا تاناول فرمانے کے بعدہاتھ دھوکر دونوں ہاتھوں کی ترک سے ایٹ روئے مبارک اور ذراعین (لینی دونوں کہنیوں سے انگلیوں تک) اور سرکاسے متغیر کیا ہے ، یہ وضو [ بعنی دھونا] اس چیز کے کھانے سے ہے۔

عديث عَنْ أَبِى حُجَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَكُلُ مُتَّكِأٍ. (٢)

ترجمہ: حضرت عجیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فی فرمایا کہ میں تکیہ لگاکر کھے۔
کھانانہیں کھاتا ہوں۔اتکاء[یعنی فیک لگانا] تین قسم پرہے۔ایک یہ کہ پہلوز مین پررکھے۔
دو سرایہ کہ مدیع [یعنی چار زانو] بیٹھے۔ تیسرایہ کہ ایک ہاتھ زمین پررکھ کراس پر تکیہ کرنے
[یعنی فیک لائے] اور دو سرے ہاتھ سے کھانا کھائے اور اتکاء[یعنی فیک لگانے] کی تینوں
صور تیں مذموم [یعنی بری عاد تیں ہیں] ہیں اور بعض حضرات نے پیٹھ تکیہ یادیوار سے لگانے
کوبیان کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی راستی تابٹی تناب "عمل الیوم واللیلة"
میں تحریر فرمایا ہے کہ ٹیک لگاکر نہ کھائے ،نہ منھ کے بل گرکر کھائے اور نہ کھڑا ہوکر کھائے۔
بلکہ دو زانوں پریابصورت امعاء بیٹھ کر (یعنی سرین کو زمین پررکھے اور پنڈلیوں کو اٹھالے) یا

<sup>(</sup>۱)-الترمذي، اشعة اللمعات، أشعة اللمعات، ج:٢، ص:٥٠٠٠،

<sup>(</sup>۲)-رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكنا، ص:۲۳٥، كتب خانه نعيميه.

دونوں پاؤں سے بیٹھے یادا سے زانوکواٹھائے، بائی زانوں پر بیٹھے۔ (۱)

نَسِىَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسُمِ اللهِ فِي أُولِهِ وَأَخِرِهِ-

ترجمہ: حضرت ابوابوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پیغیبر خدا ہڑا ہ انگائی خدمت
میں حاضر ہے۔ کھانالایا گیا۔ ہم لوگوں نے کھاناکھانے کی ابتدامیں اس کھاناسے بڑھ کربرکت
والااور کھانے کے اخیر وقت میں اس سے کمتر برکت والا کسی کھانا کو نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے
اس کھاناکی بیہ حالت دیکھ کررسول اللہ بڑا ہی گئی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ! (ہڑا ہ اللہ اللہ اس کھانے کا کیا حال ہے کہ کھانے کی ابتدامیں اس قدر برکت رکھتا تھا اور کھانے کے اخیر
میں اس قدر بے برکت والا ہوگیا۔ حضور ہڑا ہو گئی ہے۔ اللہ کانام نے کہ جس وقت ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا تھا۔ اللہ کانام نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد
اخیر میں جو تحض کھانے کے لیے بیٹھا اور کھایا۔ خدا کانام نہیں لیا۔ ہم اللہ ترک کرنے کی وجہ
اخیر میں جو تحض کھانے کے لیے بیٹھا اور کھایا۔ خدا کانام نہیں لیا۔ ہم اللہ ترک کرنے کی وجہ
سے اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھایا۔ (اخیر میں اس کھانے کی بے برکتی کا یہ سبب ہوا۔)

<sup>(</sup>۱)-اشعة اللمعات، كتاب الاطعمه، ج:٣،ص:٤٨٧، مثيا محل دبهاي-

<sup>(</sup>٢)-رواه الترمذي، جامع الترمذي، باب ماجاء في التسمية على الطعام، المجلد الثاني، ص: ٨، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣)-شرح السنة، شرح السنة للبغوي، كتاب الأطعمة، حديث: ٢٨٢٨ ـ

مديث: عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَحْشَى قَالَ كَانَ رَجُلُ يَاكُلُ فَلَمْ يُسَمَّ حَتِّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّالُقْمَةُ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ فِيْ عَلَهُ وَ أُحِرِهِ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّالُقُمَةُ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ فِي عَلَهُ وَ أُحِرِهِ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكْرَ اسْمَ اللهِ إِسْتَقَائَ مَا فِي بَطْنِهِ. (۱)

حضرت مختل شاه عبد الحق محدث دالوی "استفاء مافی بطنه" كے متعلق اشعة اللّمعات شرح مشكلوة ميں فرماتے ہيں:

چول شیطان رااکل مست و شکے دار د بحقیقت تی نیز برحقیقت خواہد بود و بعضے گویند که مراد رد برکت است که رفتہ بوداز اکل ترک تسمیه اولاً گویا در جوف شیطان رفته بوداکنوں تسمیه کردوندارک مافات کردوبرکت باز آمد وامثال این تاویلات از ضیق حوصلهٔ ایمان است و پیغیبر خدام الله این تاویلات از ضیق حوصلهٔ ایمان است و پیغیبر خدام الله تا ایک است برحقائق امور که جزاور ابدریافت۔ (۲)

حضرت منقق کے اس ارشاد کا خلاصہ بیہ کہ شیطان کھانے بیٹھتا ہے اور پیدر کھتا ہے اور اس حدیث شریف میں جو، ارشاد نبوی ہڑالٹا گئے "استقاء ماقی بطنه" ہے، حقیقت پرمحمول ہے اور اس ارشاد مبارک کا وہ مطلب نہیں ہے، جوبعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ابتدائے معام میں نبیم اللہ کوئرک کردینے کی وجہ سے جوبرکت چلی گئی تنی، آخر طعام سے اہم اللہ کہنے کی وجہ سے جوبرکت چلی گئی تنی، آخر طعام سے اسم اللہ کہنے کی وجہ سے دوبرکت شیطان کے بیٹ میں جلی گئی تھی۔ سے باکہ سے کہنے کی وجہ سے دوبرکت شیطان کے بیٹ میں جلی گئی تھی۔ سے باکہ اللہ کہنا اور مافات کا تدارک کیا۔ تودہ برکت واپس آگئی۔ حضرت محقق فرماتے ہیں کہ استقاء سے اللہ کہنا اور مافات کا تدارک کیا۔ تودہ برکت واپس آگئی۔ حضرت محقق فرماتے ہیں کہ استقاء

<sup>(</sup>١)-سنن ابي داؤد باب التسمية على الطعام، المجاد الثاني، ص: ٢٩، فيصل انتر نيشنل، دهلي.

<sup>(</sup>٢)-اشعة اللمعات، كتاب الأطعمة، ج:٣٠ ص: ٤٩٩، مثيا محل، د...

مافی بطنه "کوفیقی طور پر محمول نہ کرنااوراک شم کی تاویل کرناجیساکہ بعض حضرات نے کی ہے ،ایمان کے حوصلہ کی تنگی کی وجہ ہے۔ حالانکہ حضور ہڑا ہیں امیان کے حوصلہ کی تنگی کی وجہ ہے۔ حالانکہ حضور ہڑا ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ علوم ہوہی نہیں سکتے۔ خضور ہڑا ہی تا اللہ اوران کی تصدیق کے بغیر دو سرے کو حقائق وامور معلوم ہوہی نہیں سکتے۔

عديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَهُ أَتِي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَاكُلُوا فِي وَسُطِهَا فَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَنْزِلُ مِنْ وَسُطِهَا - (۱) الْبَرْكَةَ تَنْزِلُ مِنْ وَسُطِهَا - (۱)

وَقَالَ البِّرْمِذِيْ هٰذَا حَدِيْثُ حسنٌ صحيحٌ و في رواية آبِي دَاؤدَ: قَالَ إِذَا أَكُلَ آجَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَاكُلُ مِنْ آعْلىٰ الصَّحْفَةِ وَلَٰكِنْ يَاكُلُ مِنْ آسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَهْ إِلُ مِنْ آعْلَامَا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رہنی جہاں رہنی جہاں کہ رسول اللہ ہڑا ہی گا کہ مت
میں شرید کا ایک بڑا ہیالہ (کہ جس میں دس آدمی سیر ہوکر کھا سکے ) لایا گیا۔ آپ نے فرمایاکہ ہیالہ کے
کنارول سے کھاؤاور اس کے تی سے نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ برکت کھانے کے پیالہ کے در میان
سے نازل ہوتی ہے اور ابوداؤدکی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ہڑا ہوتی گاار شادہ کہ جب تم میں
سے کوئی کھانا کھائے، تو کھانا کے برتن کے اوپر حصہ سے نہ کھائے، بلکہ اس کے بنچ کے حصہ
سے کھائے۔ اس لیے کہ کھانے کے برتن کے اوپر دالاحصہ سے برکت نازل ہوتی ہے۔

مديث عن أبي سعيدن الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد يله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين (٣)

<sup>(</sup>۱)-رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي

<sup>(</sup>٢)-سنن أبى داؤد، كتاب الأطعمة، باب في الأكل من اعلى الصحفة، المجلد الثاني، ص:٥٢٩، فيصل انتر نيشنل دملي

<sup>(</sup>٣)-ابن ماجه، و ابى داؤد)سنن ابى داؤد،كتاب الأطعمة، باب مايقول الرجل اذا طُعم، المجلد الثاني، ص: ٥٣٨، فيصل انثر نيشنل دملى۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ولی قائقا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بڑالیا کے کھانے سے فارغ ہوکر بید دعا پر صفے:

"ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ".

مريث عن أبِي أمَامَة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ اَلْحَمْدُلِهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي عِنهُ وَلا مُسْتَغْنَ عَنْهُ رَبَّنا (") عنه وَلا مُودَعٍ فِيهِ وَلا مُسْتَغْنَ عَنْهُ رَبَّنا (")

ترجمہ: حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کھانا تناول فرماکر فارغ ہوتے اور دسترخوان اٹھایا جاتا، توبید عاپر صفے ہتھے:

"اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْداً كَثِيْراً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُوَدَّعٍ فِيهِ وَلَا مُسْتَغْنَ عَنْهُ رَبَّنَا۔ "

على عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلُّ حَتَى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلُّ حَتَى تُرْفَعَ الْمَائِدةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبَعَ حَتَى يَفْرَغَ الْمَوْمُ وَلَيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ وَإِنْ شَبَعَ حَتَى يَفْرَغَ الْمَوْمُ وَلَيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدُهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً (٢)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر شاقی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ہڑا ہوگا کا فرمان ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان رکھا جائے، لینی بچھایا جائے، توجب تک کہ دسترخوان اٹھایا نہ جائے، کوئی شخص نہ اٹھے اور نہ اپنا ہاتھ کھانے سے روکے، اگر چہ کھاکر آسودہ ہو گیا ہو۔ تافقے کہ تمام لوگ کھاکرفارغ نہ ہوجائیں اور اگر آسودگی حاصل ہونے کی وجہ سے ہاتھ روک ہی لیے حالت میں کہ سے ہاتھ روک ہی لیے حالت میں کہ

<sup>(</sup>۱)-رواه البخارى، صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب مايقال اذا فرغ من طعامه، ج:٢،ص: ٨٢٠، مكتبه رشيديه-

<sup>(</sup>٢)-رواه البيهقى في شعب الايمان، سنن ابن ماجه، باب النهي ان يقام عن الطعام حتى يُرفع الخ،ص:٥٥٥، مكتبه عصريه بيروت-

دوسرے لوگ کھائی رہے ہوں، کھانا سے ہاتھ روک لینا، اس کے جلیس لیخی ساتھ کھانے والے کو خیالت اور شرمندگی میں ڈال دے گااوروہ لوگ بھی اپنے اپنے ہاتھ کھانے سے روک لیس گے اور ممکن ہے کہ سی کو کھانے کی حاجت باتی ہو۔

مريث: عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةً قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - (۱)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بڑالی کا کھانے کو عیب دار نہیں فرماتے سے ، لیجنی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں فرماتے سے ۔ اگر اس کھانے کے تناول فرمانے کے خواہش ہوتی، توجیوڑ دیے۔ فرمانے کی خواہش ہوتی، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے، توجیوڑ دیے۔ فرمانے کی خواہش ہوتی ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے ، توجیوڑ دیے۔ اور اگر آپ اس کو پسند نہیں فرمانے کی خواہش ہوتی ، تو میں دیا کہ دور اس کو پسند نہیں فرمانے کے دور اس کو پسند نہیں فرمانے کی خواہش میں دور اس کے دور اس کے دور اس کی خواہش میں دور اس کو پسند نہیں فرمانے کے دور اس کے دور اس کو پسند نہیں دور اس کو پسند نہیں فرمانے کی خواہش میں دور اس کے دور اس کی خواہش میں دور اس کو پسند نہیں دور اس کو پسند نہیں دور اس کے دور اس کی خواہش کو پسند نہیں دور اس کے دور اس کو پسند نہیں دور اس کو پسند نہیں دور اس کو پسند نہیں دور اس کو پسند کر اس کو پسند کے دور اس کو پسند کی دور اس کو پسند کر اس کو پسند کر اس کو پسند کے دور اس کو پسند کر اس کو پسند کر اس کو پسند کر کے دور اس کے دور اس کو پسند کر کے دور اس کر کے دور اس کے دور اس کے دور اس کو پسند کر کے دور اس کے دور اس کر کے دور اس کے دور اس کر کے دور کر کر کے دور کر کر کر کے دور کر کر کر کر کر کر کے دور کر کر ک

صريف عن جَعْفَر بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرُ هُمْ أَكِلًا۔

ترجمہ: حضرت جعفرابن محراب والدسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہڑا لیا گیا جب قوم (لیعنی لوگوں کے ساتھ) ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے سے، تو آخری کھانے والے حضور ہڑا لیا گیا گیا گیا ہے۔ سے دست مبارک کوروکتے ہے۔ (۳)

طريف: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا جَمِيْعاً وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا جَمِيْعاً وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ اللهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ . (٣)

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب والله على الله مروى مع كدر سول الله برال الله برال الله مراي الله مراي كد

<sup>(</sup>۱)-صحیح البخاری، کتاب الأطعمة، باب ماعاب النبی صلی الله تعالی علیه وسلم طعاما قط، ج:۲، ص:۲ ۸، مکتبه رشیدیه.

<sup>(</sup>٢)-مشكوة المصابيع، باب الضيافة، ص: ٣٧٠، مجلس بركات مبارك پور

<sup>(</sup>٣)-مشكوة المصابيح، باب الضيافة، ص: ٢٧٠، مجلس بركات مبارك بور

<sup>(</sup>٣)-رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام، ص:٥٥٤، مكتبة المعارف رياض.

جماعت کے ملاتھ کھانا کھایا کرواور جدا جدا مت کھاؤ۔ اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ کھانے میں ہوتی ہے۔

مديث: عَنْ أَبِى سُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ۔ (۱) وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ۔ (۱) ترجمہ: حضرت ابوہ ریرہ مِن الله عَلَیْ فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله

حضور ﷺ کی ان ارشادات عالیہ کا لُبِ لُبَاب اور خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کے اداب بیں سے یہ ہے کہ جوتا یا کھڑاؤں پہنے ہوئے کھانا نہ کھائے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور ہم اللہ کہ کر کھانا شروع کرے اور بغیرہم اللہ کہ کھانا کھانے سے شیطان شریک ہوجا تا ہے۔ اگر ابتد امیں ہم اللہ کہنا بھول جائے اور کھانا کھانا کے در میان یاد آئے، تو "بِسنیم الله فی اَوَّلٰه وَ اَخِرِه" کہ لے اور دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے صرورت محسوس ہو، تو پانی کے برتن کو بائیں ہاتھ سے بگڑے اور دائیں ہاتھ کو بانی کے برتن ضرورت محسوس ہو، تو پانی کے برتن کو بائیں ہاتھ سے بگڑے اور دائیں ہاتھ کو بانی کے برتن کے اور جب کھانا کھانے اور کھانا ہوا ہے۔ برتن کے در میان سے نہ کھائے اور جب کھانا کھانے کے در تن کو بھی جائے ۔ کھانا کھانے میں اگر لقمہ ہاتھ سے دستر خوان میں گرجائے، کہ کھانے کے برتن کو بھی جائے ۔ کھانا کھانے میں اگر لقمہ ہاتھ سے دستر خوان میں گرجائے، کہ کھانے کہ کھانے کے برتن کو بھی جائے ۔ کھانا کھانے میں اگر لقمہ ہاتھ سے دستر خوان میں گرجائے، تو اس کو بھی ایک کے اور کھانیا جائے ہے اور کھانیا جائے ہے اور کھانیا جائے ہے اور کھانیا جائے ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر: تو اس کو بھی ایک کے اور کھانیا جائے ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر:

"اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْن (يا) "اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيِّ عنه وَلَا مُودَّعِ فِيْهِ وَلَا مُسْتَغْنَ عَنْهُ رَتَّنَا۔

كہنا چاہئے اور دو چاريا دس پانچ يااس سے كم وبيش آدمى ايك جگه مل كر كھانا كھانے كى

<sup>(</sup>۱)-رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الضيافة، ص: ٥٦٤، مكتبة المعارف رباض.

صورت میں ساتھ کھانا کھانے والوں کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے اور جب تک دستر خوان نہ اٹھایا جائے، جماعت کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں اٹھناچا ہیے اور اگر جماعت کے لوگوں میں کسی کو کم کھانے کے در میان نہیں اٹھناچا ہیے اور نہ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کے در میان نہیں اٹھناچا ہیے اور اُن کی موافقت میں تھوڑا سے ہاتھ روکناچا ہیے، بلکہ ساتھ کھانے والوں کی رعایت کرنی چاہیے اور اُن کی موافقت میں تھوڑا کھاتے رہناچا ہیے اور اگر اُٹھ جائے، تواپنے اٹھ جانے کے متعلق کوئی عذر ظاہر کرے۔

اس لیے کہ ساتھ کھانے کے در میان اٹھ جانے سے ساتھیوں کو تجالت اور شرمندگ ہوگی اور کھانے کی خواہش ہو تھا ہوں کہ تھوروک لیس کے اور کسی کھانے کو برابھلانہ کے، جو کچھ سامنے موجود ہو، اگر کھانے کی خواہش ہو، تو کھائے، در منہ نہ کھائے اور جب بہت سے لوگ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، تواس طرح کھائیں کہ اخیر تک اپنے ساتھ کھائے اور کسی ہو جائے ساتھ کھائے والے ہوں، توچا ہیے کہ سب ایک، ہی جگہ بیٹھ کر کھانا اٹھ جائیں۔ اگر چند آد می ایک ساتھ کھائے والے ہوں، توچا ہیے کہ سب ایک، ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ متفرق طور پر بیٹھ کرنہ کھائیں۔ جب مہمان کھاناسے فارغ ہو کر جانے لگیں، تو میزیان کھائیں۔ متفرق طور پر بیٹھ کرنہ کھائیں۔ جب مہمان کھاناسے فارغ ہو کر جانے لگیں، تو میزیان کھائیں۔ متفرق طور پر بیٹھ کرنہ کھائیں۔ جب مہمان کھاناسے فارغ ہو کر جانے لگیں، تو میزیان

## کھاناکھانے کے آداب

کھانا کھانے کے آداب سے متعلق حضور ہڑا تھائے کے جس قدر ارشادات بیان کیے مان ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ کھانا کھانے کے جس قدر آداب ہیں ،ان میں سے بعض کھانا کھانے کے در میان اور بعض کھانا کھانے کے بعد سے متعلق ہیں۔ ان آداب مسنونہ میں سے اکثر کو حضرت امام غزالی ڈالٹیکائیٹے نے دسمیائے سے متعلق ہیں۔ ان آداب مسنونہ میں انتفصیل بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ کھانا کھانے میں باتفصیل بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ کھانا کھانے کے در میان میں بہت سے امور سنت ہیں۔ بعض کھانا کھانے سے جہلے اور بعض کھانا کھانے کے در میان میں بہت سے امور سنت ہیں۔ بعض کھانا کھانے سے جہلے اور بعض کھانا کھانے کے در میان

اور بعض کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا کھانے سے ، پہلے جن آداب کالحاظ رکھنا سنت ہے ،ان میں سے:

پہلا: یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ دھولے۔ اس کئے کہ کھانا جب زادِ آخرت کے جمع کرنے کی قوت حاصل کرنے کی نیت سے ہو، تو کھانا کھانا عین عبارت ہے اور کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھوناعبادت بشروع کرنے سے پہلے وضو کی منزل میں ہے اور ہاتھ اور منہ زیادہ پاک وصاف بھی ہوجاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے، افلاس اور تنگدستی سے محفوظ رہے گا۔

ووسمرا: یہ کہ کھانادسترخوان پررکھ کر کھائے۔ خوان پر (کھانار کھنے کا کھراجولکڑی کا بناہوابر ااور چوڑابر تن ہوتاہے) نہ کھائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ہٹا ہٹائی کھانادسترخوان ہی پررکھ کر تناول فرمایا کرتے ہے۔ مفر اولین دسترخوان] سفر کویاد دلاتا ہے اور دنیا کا سفر آخرت کے سفر کویاد دلاتا ہے اور دسترخوان پر کھانا کھانے میں اظہارِ فروتی اور عاجزی ہے۔ اگر چہ خوان پر بھی کھانا جائز ہے۔ شارع پڑالیا گا ہے اس کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ مگردسترخوان پر کھانا کھانا کھانا آتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دستر خوان ہی پر کھانا تناول پر کھانا کھانا ہوں کی ہر کھانا تناول پر کھانا تناول پر کھانا تناول بی ہمانے اس کی ممانعت ہے کہ آپ نے ہمیشہ دستر خوان ہی پر کھانا تناول فرمایا ہے اور یہی ہمارے اسلاف (بزرگوں) کا طریقہ دہا ہے۔

تنیسرا: یہ ہے کہ اچھی طرح بیٹے۔ دایاں گھٹنااٹھاکر بائیں پنڈی پر بیٹے اور تکیہ لگاکر نہ کھائے۔ اس لیے کہ حضور ہڑالتھا لیٹے کاار شاد ہے کہ میں تکیہ لگاکر نہیں کھاتا ہوں۔اس لئے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹے تا ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں۔

چوتھا: یہ ہے کہ نیت کرے کہ بن عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لئے کھا تاہوں۔
فنس کے لیے نہیں کھا تا ہوں۔ حضرت اراہیم شیبانی و التفاظیۃ فرماتے ہیں کہ اسے برس
گزرے۔ مگر میں نے کوئی چیز نفس کے لیے نہیں کھائی ہے اور اس نیت کی سچائی کی علامت یہ
ہے کہ تھوڑا کھانے کا قصد کرے۔ اس لئے کہ زیادہ کھانا عبادت سے بازر کھتا ہے۔ رسول اللہ
ہی اور اگر کا ارشادہے کہ چند چھوٹے تھے جو آدمی کی پیٹے کو سیدھی رکھیں، کافی ہیں اور اگر
اس پر قناعت نہ ہو سکے ، تو ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور ایک تہائی پائی کے لیے اور

ایک نہائی سانس لینے کے لئے ہے ، لینی دو حصہ پیٹ کو کھانا پانی سے بُرِ کرواور ایک حصہ کو سانس لینے کے لیے جھوڑ دو۔ سانس لینے کے لیے جھوڑ دو۔

پانچوال: یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے، کھانا نہ کھائے، کھانا کھانے سے بہلے عمرہ ترین سنت بھوک ہے اور جب تک بھوک نہ لگے، کھانا کھانا مکروہ اور مذموم ہے۔ جو شخص کہ کھانے سے بہلے بھوکا ہواور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی بھوکا رہے، طبیب اور معالج کا مختاج نہ ہوگا۔

حجیما: یہ ہے کھانا کھانے کے وقت جو کچھ حاضر ہو، اسی پر قناعت کرے۔ عمدہ اور نفیس کھانانہ ڈھونڈے۔ اس لیے کہ کھانے ہے سلمانوں کا مقصد عبادت کی قوت کی حفاظت ہے۔ عیش وعشرت مقصود نہیں اور کھانا کی تعظیم کرناسنت ہے۔ اس لئے کہ آدمی کی بقاأس سے اور بہترین تعظیم کھانے کی یہ ہے کہ کھاناسامنے آجائے، تواس کوسالن کے انتظار میں نہ رکھیں۔ بلکہ جب کھاناسامنے آجائے، تو جہلے کھاناکھا کیس۔ اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ہاں! اگر نماز کے وقت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو جہلے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اسی طرح اگر جماعت کھڑی ہوگئ ہواور کھانا سامنے آجائے، تو جماعت کھڑی ہواور کھانا سامنے آجائے، تو جماعت ترک نہ کرے۔

مناتوان: بیہ کہ شخص کے ساتھ ہیشہ کھاناکھا تاہو، جب تک وہ شخص نہ آجائے ،ہاتھ کھانے میں نہ ڈالے ، بینی کھانا شروع نہ کرے۔اس لئے کہ تنہا کھانا تناول کرنااچھانہیں اور کھانے میں، جس قدر ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں، اسی قدر برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت انس خلافی فرماتے ہیں کہ حضور ہیں تا اللہ کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں۔

آٹھوال: بیرے کہ جوتا یا گھڑ نان بہن کرنہ کھائے۔ اس کئے کہ حضور اقد س شانٹی کارشادہ کہ جب کھانار کھاجائے، آن جو تیوں کوا تار دو۔ اس میں تمھارے پاؤں کے کئے راحت ہے۔

## کھائے کے وقت کے آداب

اور کھانے کے وقت کے آداب سے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کہے اور آخر میں الحمد للہ کہے اور عمرہ اور ہہتر ہے کہ اول لقمہ میں ہم اللہ کہے اور دوسرے لقمہ میں ہم اللہ کہنا یاد تیسرے لقمہ میں ہم اللہ الرحمن الرحم بلند آواز ہے کہے۔ تاکہ دوسروں کو بھی ہم اللہ کہنا یاد آجائے اور داہنے ہاتھ سے کھائے اور نمک سے کھانے کی ابتداکرے اور نمک ہی پر کھانے کو خواہش ختم بھی کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حرص [لالح ]کو پہلے ہی باین طور توڑد ہے کہ خواہش کے بر خلاف پہلے ایک چھوٹالقمہ لے اور خوب چبائے، جب تک اس پہلے لقمہ کو نگل نہ لے، دوسرالقمہ ہاتھ میں نہ لے کھانے کو عیب نہ لگائے۔ اگر اچھا ہوتا، تو حضور تناول فرما لیتے، ور نہ ہاتھ روک لیتے اور اپنے سامنے سے کھائے۔ گر طباق کی ہر جانب سے میوہ لے کہ کھانادر ست ہے۔

اس لیے کہ میوہ مختلف شم کا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مختلف شم کی مٹھائی یا مختلف شم کا کھانا ایک ہی طباق میں ہو، توطباق کے ہر سمت سے لے کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تزید کے پیالہ کے نئے سے نہ کھائے۔ بلکہ ایک کنارے سے لے کر کھائے۔ روٹی اور گوشت کو چھٹری سے کاٹ کر نہ کھائے اور پیالہ وغیرہ روٹی پر نہ رکھے اور نہ روٹی میں ہاتھ صاف کرے۔

جو نوالہ ہاتھ سے گریڑے، اسے اٹھالے اور صاف کر کے کھالے۔ بشرطیکہ کوئی ناپاک چیزاس میں نہ گئی ہو۔ ناپاک چیزاس میں لگ جائے اور اس کے دور کر دینے سے وہ لقمہ پاک ہوجائے، تواس صورت میں اس نجاست کو دور کرکے وہ لقمہ کھالے اور اگر اس گرے ہوئے تھے میں نجاست کی آمیزش اس طرح ہوگئ ہوکہ اس کا ازالہ غیر ممکن ہویا دور کر دینے کی صورت میں بھی وہ لقمہ بیاک نہ ہوسکے، تواس صورت میں اس گرے لقمہ کونہ کھائے، بلکہ صورت میں اکس کرے لقمہ کونہ کھائے، بلکہ کسی غیر ماکول اللحم (جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو) جانور کو دے دے۔ حدیث شریف میں ہے

كه ہاتھ سے اگر لقمہ كر جائے، توصاف كركے اسے كھالے اور شيطان كے لئے اسے نہ جھوڑے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے انگلیوں کوجائے۔ پھرکسی کیڑے سے تو تھے لے اور گرم کھانا پھوک کھوک کرنہ کھائے ،بلکہ کھودیر تھہر جائے۔ تاکہ ٹھنڈا ہوجائے اور کھاناکھانے کے در میان زیادہ پائی نہیئے۔

# مرکھاناکھانے کے بعد کے آواب

کھاناکھانے کے بعد کے آداب سے ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ بھی لے اور انگلیوں کو منہ سے صاف کرے۔ پھر دسترخوان میں بوچھ ڈاکے۔ دسترخوان پر رونی کے عكوے، جس قدر ہوں، چن لے۔ اس ليے كه حدیث میں ہے كہ جو تحض ايساكرنے گا، اس کے عیش میں وسعت اور فراخی ہوگی اور اس کی اولادیے عیب اور سلامت رہے کی اوروہ عكوے اس كے لئے دعائے مغفرت كريں كے اور جو كھ خلال سے نكالے ، اس كو بينيك وے اور برتن کو انگی سے صاف کرنے۔ حدیث میں ہے کہ جو محص کھانے کے بعد کھانے کے برتن کو پونچھ لیتا ہے (لینی انگل سے برتن کو پونچھ کر کے انگل کو زبان سے جاٹ لیتا ہے) تو وہ برتن اس کے لیے دعاکر تاہے کہ اے پرورد گار! جس طرح اس محص نے مجھ کوشیطان کے ہاتھ سے آزاد کیا ہے، تواس کودوز خی آگ سے آزاد کراور آگریر تن کودھوکراس کادھون في لياجائ، توايما تواب پائے گاكه كوياس نے غلام آزاد كيااور كھانے سے فارغ ہونے كے

"ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَأَوَانَا وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا" يَا يُحر "ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن "اور "قُلْ هُوَ اللهُ أحَد "اور "لإِنلَافِ قُرنِشِ " پر هيں۔ اور جب طلل کھانا کھانے کو ملے ، تو خدا کا شکراداکریں اور جب شبہ کا کھانا کھائے ، تو

روئے اور اظہار عم کرے۔ اس لیے کہ جو تحف کھا تا ہے اور خداکی یاد میں روتا ہے ، اسٹی خوس کی طرح نہیں ہے ، جو کھا تا ہے اور خداکی یاد سے غافل ہو کر ہنتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب ہاتھ دھونے گئے ، تو پہلے دا ہنے ہاتھ کی انگلیوں کے پھیرے کو بغیر اشنان یاصابون کے دھوئے۔ پھراشنان میں انگلیوں کوڈ بوکر ہونٹ اور دانت اور تالو پررکھ کرخوب ملے اور انگلیوں کو دھوئے۔ پھرمنہ کواشنان یاصابون سے دھوئے۔

## سی کے سماتھ کھاناکھانے کے آداب

کھاناکھانے کے بیہ تمام آداب جو مذکور ہوئے، ان میں سے اکثر آداب تنہاکھانا کھانے یا کسی کے بیں اور بعض آداب دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کے بیں اور بعض آداب دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ کھانا کھانے کی تقدیر پر ان آداب کا لحاظ رکھنا تو بہر حال ضروری ہے۔ مگر جب کسی کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق پڑے، توان آداب کے ساتھ ساتھ اور دوسرے سات آداب اور بڑھالے۔

پہلا: یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ کھانے بیٹھے، اگر وہ شخص عمریاعلم یاز ہدو تقویٰ میں یا اور کسی سبب سے مرتبہ میں بڑھا ہوا ہو، توجب تک وہ شخص کھانا شروع نہ کرے، خود نہ کھائے اور اگر خود درجہ میں سب سے بڑھا ہوا ہے، تودو سرے کو انتظار میں نہ رکھے۔ بلکہ جب تمام کھانے والے لوگ دسترخوان پر موجود ہوں اور کھاناسب کے سامنے پہنچ گیا ہو، تو کھانا شروع کر دے۔ تاکہ دو سرے لوگ کھانا شروع کرنے کے انتظار کی تکلیف اور زحمت کھانا شروع کرنے کے انتظار کی تکلیف اور زحمت سے بچس ۔

ووسمرا: یہ ہے کہ کھانا کھانے کے در میان چپ چاپ نہ رہے۔ جیسا کہ اہل عجم کی عادت ہے۔ بلکہ متقی پر جیز گاروں کے اجھے اچھے واقعات اور حکایات اور عمدہ عمدہ حکمت اور شریعت کی ہاتیں کریں۔ واہیات اور خرافات کی ہاتیں نہ کریں۔

تغیرا: یہ ہے کہ اپنے ساتھ کھانے والے کا بوراخیال رکھیں۔ تاکہ کی حالت میں اس سے زیادہ نہ کھائے۔ اس لئے کہ کھانا مشترک ہونے کی صورت میں یہ حرام ہے۔ بلکہ خود کم کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والے کو زیادہ کھلائے اور اپھا اپھا کھانا اس کے آگ رکھے اور اگر ساتھ کھانے والا آہتہ آہتہ کھائے، تواس سے اصرار کرے کہ بخوشی اچھی طرح کھائے اور تین مرتبہ سے زیادہ تقاضانہ کرے۔ اس لیے کہ تین مرتبہ سے زیادہ "کھاؤ کھاؤ" کہنا الحاح اور افراط میں داخل ہے اور شم نہ دے۔

چوتھا: یہ ہے کہ ساتھ کھانے والے کو "کھاؤکھاؤ" کہنے کی ضرورت نہ پڑے ۔ بلکہ جس طرح وہ کھا تا ہے ، اس طرح اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے۔ اس لیے یہ ریا (دکھاوا) ہے اور تنہائی میں اپنے کومؤدب رکھے۔ جس طرح اوگوں کے سامنے مؤدب رہتا ہے ، تاکہ جب لوگوں کے ساتھ ہو، توادب سے کھانا کھا سکے اور اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے، توعمدہ اور بہتر ہے اور اگر دوسروں کو خوش کرنے کے لئے زیادہ کھائے، توجمی بہتر ہے۔

تخطيال ہوتی تھیں، وہ زیادہ در ہم پاتے تھے۔

پانچواں: یہ ہے کہ نگاہیں نیجی رکھے اور دو سرول کے لقمہ کونہ دیکھے۔اگرلوگ اس کاادب اور لحاظ کریں، تودو سرول سے بہلے کھانے سے اپناہاتھ نہ روکے اور اگر تھوڑا کھانے کی عادت ہے، تو بہلے ہاتھ روک رکھے یا کم کم کھائے۔ تاکہ آخر میں اچھی طرح کھاسکے اور اگر کم کھانے کے عادی ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہی کھانے پر سیر حاصل ہوجائے اور زیادہ نہ کھاسکے، تواہی کم کھانے کاعذر بیان کردے۔ تاکہ دو سرول کو خجالت اور شرمندگی نہ ہو۔ اور خیان اور شرمندگی نہ ہو۔ کہ کھانے کہ کھانے کے در میان جن امور کے کرنے سے دو سرول کی طبیعت کو جھٹانی ہے کہ کھانے کے در میان جن امور کے کرنے سے دو سرول کی طبیعت کو

کراہت اور نفرت ہو، ایبانہ کرے اور ہاتھ برتن میں نہ جھاڑے اور کھانے کے برتن کی طرف اتنانہ جھکے کہ منہ سے جو نکلے، برتن میں گرجائے اور اگر منہ سے کچھ نکالے، تومنہ کو پھیر لے اور روغن اور چرنی والالقم پر کہ میں نہ ڈبوئے اور جس لقمہ کودانت سے کا ٹاہے، اسے برتن میں نہ ڈالے۔ اس لیے کہ ان امور سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرتی ہے اور کھانے کے در میان گھنا مُونی چیزوں کا ذکر نہ کرے۔

ساتوال: یہ کہ اگر ہاتھ طشت میں دھوے، تو منہ کا پانی لین کلی لوگوں کے سامنے طشت میں نہ ڈالے ،بلکہ ہاتھ سے آڑکر کے ڈالے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے میں اہل مجلس سے جوشخص معززومحترم ہو، اس کو مقدم کرے اور جب لوگ اس معززشخص کی تغظیم ان امور میں کریں، تواس کوچا ہے کہ تبول کرلے، یعنی مان لے اور انکار نہ کرے اور داہمی طرف مصون ما مور میں کریں، تواس کوچا ہے کہ تبول کرلے، یعنی مان لے اور انکار نہ کرے ہاتھ کے دھون سے طشت کو گھمائے (لیمنی ہاتھ وھلانا شروع کرے) اور تمام لوگوں کے ہاتھ کے دھون (لیمنی ہاتھ دھلائے ہوئے بانی) کو جمع کرے اور ایک ہی دفع بھینے اور ایک ایک شخص کے ہاتھ کا دھون الگ الگ نہ بھینے، یعنی ایسا نہ کرے کہ ایک ایک شخص کا ہاتھ اور منہ دھلاتا ہائے اور ہرایک شخص کے ہاتھ اور منہ کا دھون علیمدہ بھینکتا جائے۔

اس کے کہ بیعادت اہل جم کی ہے اور اگر تمام لوگ ایک ہی بار میں ہاتھ دھولیں، تو زیادہ بہتر اور فروتی وانکساری سے نزدیک ترہے اور جب طشت میں کلی کرے یالوگوں کے سامنے زمین ہی پر کلی کرے، تو آہ شکی سے کرے۔ تاکہ کلی کی چینٹ کسی آدمی اور فرش پر نہ پرٹے اور جو شخص ہاتھ پر بیانی ڈالٹا ہو، لیعنی ہاتھ دھلا تا ہو، کھڑے ہو کر ہاتھ دھلائے۔ اس لیے کہ بیٹھ کر ہاتھ دھلانے سے کھڑا ہو کر ہاتھ دھلانااولی اور زیادہ بہتر ہے اور بید کل آواب، احادیثِ نبوی ہیں تھا تیا در میان ماب احادیثِ نبوی ہیں آواب ہیں۔ اس لیے کہ جیوان جس طرح چاہتا ہے، اس طرح کھا تا ہے، اللہ بیان اور بری باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے کہ جیوان جس طرح چاہتا ہے، اس طرح کھا تا ہے، السامل کی کہ بیتر کے حقوق اور کری باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے کہ جانوروں کویہ تمیز ہی نہیں دی گئی ہے اور چوں کہ انسان کویہ تمیز دی گئی ہے۔ اگر اس تمیز پر کاربند نہ ہوگا، تو عقل اور تمیز کے حقوق اور اگر نے والا انسان کویہ تمیز دی گئی ہے۔ اگر اس تمیز پر کاربند نہ ہوگا، تو عقل اور تمیز کے حقوق اور اگر نے والا منہ کا بے قدری اور ناشکری کرنے والا ہوگا۔

یالی بینے کے آداب سے بین کہ پالی کا برشن دائے ہاتھ میں لے اور مم اللہ کھے، اہستہ آہتہ یہے، کھڑے کھڑے اور لیٹے لیٹے نہ بینے، پانی بینے سے پہلے پانی کے برش کودیکھ لے کہ اس میں تکایاکیراتوہیں ہے، اگر پانی پینے کے در میان ڈکار آئے، توپانی کے برتن کی طرف سے منہ پھیر لے۔اگرایک دفعہ سے زیادہ میں پینا جاہے، توتین دفعہ کرکے پیئے اور ہردفعہ م اللداور آخر میں الحمد للد کے اور پانی کے برتن کے نیجے کا خیال رکھے۔ تاکہ پانی کہیں نہ لیکے اور جب پالی ای علے، توبیر دعا پر سے:

"ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ جَعَلَهُ عَذْباً فُرَاتاً وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً آجَاجاً

کینی اس خدا کاشکر اور تعریف ہے، جس نے اپنی رحمت سے اس پانی کوخوش ذائقہ میشهابنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا، بد مزہ نہیں کیا۔ (ابھی ملخصًا)

> ووستول اور وي بهائيول كے ساتھ كهاناكها نے كى فضيلت

دوستوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت کے بیان میں امام غزالی عليه الرحمة والرضوان اين كتاب "كيميائے سعادت" ميں تحرير فرماتے ہيں كمكسى دوست كى ضیافت کرناصدقہ دینے سے افضل اور فاضل ترہے۔ حدیث میں ہے کہ خداوند جل وعلا بندوں سے تین چیز کے بارے میں کوئی پرش نہیں کرنے گا۔ایک سے کہ جو کچھ سحری کے وقت کھاتا ہے۔ دوسری میں کہ جس چیز سے روزہ افطار کرتا ہے۔ تیسری میہ جو کچھ دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے۔

حضرت امام جعفر بن امام صادق و التي المام عادق و التي الله جب كوئي شخص دوستوں اور بھائيوں كے ساتھ دسترخوان پر بيٹھے (ليعني كھانا كھائے)، توكھانے ميں جلدى نہ كرے۔ تاكہ خوب دير ہو۔ اس ليے كہ جس قدر وقت دوستوں اور بھائيوں كے ساتھ دسترخوان ميں بيٹھنے ميں صرف كرے گا، اس كا حساب وكتاب نہ ہوگا۔ حضرت امام حسن بھرى و التي الله فرماتے ہيں: بندہ جو كھھ كھاتا ہے اور اپنے مال باپ كو كھلاتا بلاتا ہے، اس كا حساب ہوگا۔ مگر جو كھھ دوستوں كو كھلاتا بلاتا ہے، اس كا حساب ہوگا۔ مگر جو كھھ دوستوں كو كھلاتا بلاتا ہے، اس كا حساب ہوگا۔ مگر جو كھھ

ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہے۔ تواس پر بہت زیادہ مقدار میں کھانار کھتے تھے اور کہتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ دوستوں کو کھلانے پلانے کے بعد جو کھانادوستوں کے آگے رہ جاتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ میں جا ہتا ہوں کہ دوستوں کے سامنے سے کھانان کے جائے۔ میں اس کھانامیں سے کھاؤں۔ (۱)

امیر المومنین حضرت مولی علی کرم الله وجهه الکریم فرماتے ہیں که ایک غلام آزاد کرنے سے ایک صابع کھانا ہوں کے آگے رکھنے کومیں زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔(۳)

صدیت میں ہے کہ قیامت کے روز خداوند جلّ و علا فرمائے گاکہ اے ابن آدم!
میل مجھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانانہیں دیا۔ لوگ عرض کریں گے کہ اے خداوند کریم! توکس طرح بھوکا ہوا؟ حالال کہ تو تمام دنیا کا مالک اور روزی عطاکرنے والا ہے اور تجھ کو کھانے کی حاجت نہیں۔ار شاد ہوگا کہ تیرا بھائی بھوکا تھا۔اگر تواس کو کھانادیتا، توگویا مجھ کو دیا ہوتا۔ (۳) حاجت نہیں۔ار شاد ہوگا کہ تیرا بھائی بھوکا تھا۔اگر تواس کو کھانادیتا، توگویا محمد کر کھانا پانی دیتا ہے، رسول اللہ ہیں گئی نظر ماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پانی دیتا ہے،

<sup>(</sup>۱)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:۲۳۰، مكتبة الحقيقيه تهران۔

<sup>(</sup>٢)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣٠، مكتبة الحقيقيه تهران۔

<sup>(</sup>٣)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٠، مكتبة الحقيقيه تهران۔

<sup>(</sup>٣)-مشكوة المصابيح، باب عيادة المريض، ص:١٣٤، مجلس بركات مبارك پور

خداوند تعالی اس شخص کوآتشِ دوزخ سے سات خندق دور رکھتا ہے۔ ہر خندق کے در میان پانچ سوہرس کاراستہ ہوتا ہے۔ (۱)

اور فرمایاکہ: "خَیْرُکُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ". (۲) العِنْ تم میں بہتروہ شخص ہے جولوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔

اور جودوست دوسرے کی ملاقات کوجائے، ان کے کھاناکھانے کے چار آداب ہیں: مبلا: بدكه قصداً كهاناكهانے كے وقت كى ملاقات كونه جائے، اس كئے كه حدیث میں ہے کہ جو شخص بے بلائے کی کے کھانے کا قصد کرتا ہے، لین کی کے پاک اس کے کھانے کے وقت بایں نیت جاتا ہے کہ وہیں چل کر کھانا کھالوں گا، توابیا سخص جانے میں گنہگار ہوتا ہے اور حرام کھانے والا ہوتا ہے اور اگر اتفاقیہ کی کے ہاں اس کے کھانے کے وقت جا پہنچے، توبے کے نہ کھائے اور اگر کھانے کو کہے اور جانے والا محص جانے، کہ دل سے نہیں کہتاہے، توجعی نہیں کھانا جا ہے۔ لیکن لطائف الیل [حسن بہانہ] سے انکار کردے۔ مگرجس دوست پراعتماداور جس کے دل سے آگاہ ہو، توالیے دوست کے گھر بے بلائے کھانے کی نیت سے جانا جائز اور حضرت ابو بکرصد لق اور حضرت عمر فاروق رینی بنای بھوک کے وقت حضرت ابو الوب انصاری اور حضرت ابوالہیتم بن التیبان کے گھرتشریف لے گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ (۳) اور ایساکرناام خیر پرمیزیان کی اعانت ہے۔ شرط سیہ ہے کہ معلوم ہوکہ میزیان اس کا راغب ہے اور ایساکرنے سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایسادی دوست ہو، جو دوستوں کو کھلانے پلانے سے بے حد خوش رہتا ہے، توالیے دینی دوست کی عدم موجود کی میل جھی اس کے یہاں کھانا جائز ہے۔ ایک مرتبہ حضور میں تنافیا معنوت بریدہ میں تعالی کے کھر تشریف کے کئے اور ان کی عدم موجود کی میں ان کا کھانا حضور شان کا کھانا حضور شان کیا گئے کے حضور

<sup>(</sup>۱)-كيميائے. سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:۲۳۱، ۲۳، مكتبة الحقيقيه تهران-

<sup>(</sup>٢)-المستدرك على الصحيحين، ج:٤، ص:١٠٠، المكتبة الشاملة.

<sup>(</sup>۳)-صحیح مسلم ، ج:۲، ص: ۱۷۷-۱۷۱، مجلس برکات، مبارک پور-

مران المالية المعلوم تفاكه حضرت بريده اس سے خوش مول ك\_ (۱)

حفرت محد بن واسع را التفاظیة بزرگان اہل ورع میں سے تھے۔ اپ ساتھ ول کے ساتھ ول کے ساتھ حفرت میں اسے تھے۔ اپ ساتھ اور جو کچھ ساتھ حفرت بھری کی عدم موجودگی میں ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور جو کچھ پاتے تھے، تناول فرمالیتے تھے۔ جب سن بھری را التفاظیۃ گھر تشریف لاتے تھے، تو معلوم کر کے خوش ہوتے تھے۔ ویہ علوم کے خوش ہوتے تھے۔ (۱)

حضرت محد بن واسع و التفایق بزرگان اہل ورع میں سے تھے۔ اپنے ساتھ ول کے ساتھ حضرت حسن بھری کی عدم موجودگی میں ان کے گھرایک مرتبہ بزرگان دین کے ایک گروہ نے حضرت سفیان توری کے گھر میں ایسائی کیا۔ (بینی ان کی عدم موجودگی ان کے گھر میں ایسائی کیا۔ (بینی ان کی عدم موجودگی ان کے گھر جاکر کھانا تناول فرمایا)۔ جب حضرت سفیان توری والتھا ہے گھر تشریف لائے، توبہ حال معلوم کرکے فرمانے لگے کہ آپ حضرات نے ایساکر کے مجھ کوسلف صالحین کے اخلاق یاد دلائے۔ اس لئے کہ وہ حضرات ایسائی کیاکرتے تھے۔ (۳)

وسمرا: یہ ہے کہ جب کوئی دوست ملاقات کوآئے، توجو کچھ موجود ہو، ان کے سامنے لائے، کچھ تکلف نہ کرے اور اگر کچھ نہ ہو، تو قرض نہ لے۔ایک شخص نے حضرت مولی علی وعوت کی، آپ نے فرمایا کہ تین شرطوں سے میں تیرے گھر دعوت اداکرنے آؤں گا۔ آیک مید کہ بازار سے کچھ نہ لاؤگے۔ دوسرتی مید کہ جو کچھ گھر میں ہو، اس سے کچھ پھیر نہ لے جاؤگے۔ تیسرتی بید کہ اپنے اہل وعیال کا پوراحصہ بچار کھو گے۔ (۴)

حضرت نصیل بن عیاض را النظامی المستر المستر الله الله الله الله دو مرے سے جھوٹ کے بیں کہ لوگ جو ایک دو مرے سے جھوٹ گئے ہیں، اگر تکلف در میان سے اٹھ جائے، تو گئے ہیں، اگر تکلف در میان سے اٹھ جائے، تو

<sup>(</sup>۱)-كيميائے سعادت، ركن دوم، أضل أول، ص:۲۳۱، مُكتبة الحقيقية تهران-

<sup>(</sup>٢)-كيميائ سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٠، مكتبة إلحقيقيه تهران-

<sup>(</sup>۳)-كيميائے سعادت مترجم،ص:۲٤٧،مثيا محل دهلی/كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول،ص:۲۳۱،مكتبة الحقيقية، تهران۔

<sup>(</sup>٣)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣١، ٢٣١، مكتبة الحقيقيه، تهران-

بے دھڑک ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔حضرت سلمان فارس وَ وَالْمَعْلَةُ فَرَماتے ہیں کہ رسول اللہ وَ الله والله والله

تیسرا: ادب بیہ ہے کہ اگر بیہ معلوم ہو کہ میزبان پر فرمائش کرنے سے اس کو دشوار معلوم ہوگا، توفرمائش نہ کرے اور اگر مہمان کو دوشم کے کھانے میں اختیار دے ، لینی میزبان مہمان سے بیہ کہ فلال فلال فشم کے کھانے میں سے س قشم کا کھانا آپ کے لئے پکوایا جائے ؟۔ تودونوں کھانے میں سے جس شم کے کھانے کا انتظام کرنامیزبان پر زیادہ آسان ہو، اس کو اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ بڑا تھا گئے ایساہی کیا کرتے سے ۔ مگر جہاں بیمعلوم ہو کہ فرمائش کرنامیزبان پر دشوار نہ ہوگا۔ بلکہ فرمائش کرنے سے اور بھی میزبان کو خوشی ہوگا، تو اس موقع پر میزبان پر دشوار نہ ہوگا۔ بلکہ فرمائش کرنے سے اور بھی میزبان کو خوشی ہوگا، تو اس موقع پر میزبان پر فرمائش کرنا جائز ہے۔

حضرت امام شافعی بنتی تینی اینداد شریف میں زعفرانی کے گھرتشریف رکھتے ہے اور زعفرانی ہرروز کھانے کے اقسام ایک کاغذیر لکھ کرکھانا پکانے والے کودے دیتا تھا۔ ایک روز حضرت امام شافعی نے ایک تشم کا کھانا اپنے دست خاص سے اس کاغذمیں لکھ کربڑھا دیا۔ جب زعفرانی نے اس مکتوب کولونڈی کے ہاتھ میں دیکھا، بے حد خوش ہوا اور شکرانہ میں اس لونڈی کوآزاد کردیا۔ (۲)

چوتھا: ادب بیہ کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کی فرمائش اور کھم بجالانے کو پہند کرتا ہواور اس سے خوش ہوتا ہو، توصاحب خانہ مہمانوں سے دریافت کرے کہ آپ لوگوں کوکس فتم کا کھانازیادہ مرغوب اور پسندہے اور کس چیز کے کھانے کوزیادہ جی چاہتا ہے؟۔اس لیے کہ مہمانوں کی جو کچھ آرزواور خواہش ہوتی ہے،اس کے مہیاکرنے میں بہت بڑا تواب ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣٢، مكتبة الحقيقيه تهرأن-

<sup>(</sup>٢)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣٠، مكتبة الجقيقية تفران-

رسول مقبول برن تعلیال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور ہزار برائیال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور ہزار ہزار برائیال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور ہزار ہزار برائیال اس کے نامہ اعمال سے مٹائے جاتے ہیں اور ہزار ورجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں اور تین خامہ اعمال سے مٹائے جاتے ہیں اور بزار ہزار ورجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں اور تین جنتول سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے ، آیک فردوس، دوسری عدن اور تیسری خلد گرمہمانوں سے بید بوجھناکہ فلال چیزلاؤل یا نہ لاؤل، مگروہ اور بڑا ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہو، لائے، اگر مہمان نہ کھائے، توائے الے جائے۔ (۱)

آداب مذکورہ یہ ایسے مہمان اور ایسے میزبان کے ہیں، جوبے بلائے کس کے ہاں چلا جائے اور اگر کوئی شخص کسی کی وعوت کرہے ، توایسے مہمان اور ایسے میزبان کا حکم دوسرا ہے۔ حضرات بزرگان دین کاار شاد ہے کہ اگر بے بلائے کوئی مہمان آجائے، تو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کو دعوت دے کربلائے، توایسے مہمان کے لیے کوئی کسر نہ اٹھار کھے۔ یعنی کھلانے پلانے میں اپنی استطاعت کے مطابق تکلف کرنا چاہیے۔ کسر نہ اٹھار کھے۔ یعنی کھلانے پلانے میں ماضر ہونے کے یہ آداب ہیں کہ میزبان کو منتظر ضیافت کی بے حد فضیلت ہے مگر دعوت میں حاضر ہونے کے یہ آداب ہیں کہ میزبان کو منتظر نہ رکھے اور صاحب دعوت کے ہاں جانے میں جلدی کرے اور اچھی جگہ نہ بیٹھے۔ میزبان خسر کھے اور صاحب دعوت کے ہاں جانے میں جلدی کرے اور اچھی کہ نہ بیٹھے و کہیں، تواظہار جس جگہ بیٹھے کو کہیں، تواظہار خسر جس جگہ بیٹھے کو کہیں، تواظہار خسر دینی کرے۔

اور بالکل تھوڑا کھانا مہمان کے آگے نہ رکھے۔ اس لئے کہ اس میں بے مراوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ مگر بایں نیت زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں بظاہر تکبر اور غرور کا وہم ہوتا ہے۔ مگر بایں نیت زیادہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر زیادہ بھی ہوگا۔ توکوئی حماب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم والتی المانا رکھا، حضرت سفیان توری نے حضرت ابراہیم بن ادہم من اوہم سے کہاکہ آپ اسراف سے نہیں ڈرتے ؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہاکہ ضیافت کے کھانے میں اسراف نہیں ہوتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)-كيميانے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣٢،مكتبة الحقيقيه تهران۔

<sup>(</sup>٢)-كيميائے سعادت، ركن دوم، اصل اول، ص:٢٣٧، مكتبة الحقيقيه تهران۔

اور مہمانوں کے لیے سے جائز نہیں کہ باقی ماندہ کھانا باندھ لے جائے۔ جیساکہ صوفیوں کے ایک گروہ کی عادت ہے۔ ہال !اگر میزیان ان سے حیاکی وجہ سے نہیں ، بلکہ دل سے لے جانے کو کہے یا مہمانوں کو سمعلوم ہو کہ میزبان دل سے راضی ہے، تو کھانا باندھ لے جانا درست ہے۔ بشرطیکہ اپنے ساتھ کھانے والے پر ملم نہ ہو۔ اس کئے کہ اگر زیادہ لے جائے گا، توحرام ہوجائے گایا اگر میزبان کی مرضی نہ ہو، تو بھی ایساکرنا جرام ہے۔ کھانے پینے سے فارع ہونے کے بعد صاحب خانہ سے اجازت کے کرباہر ہونا جا ہے اور میزبان کو جا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کو جھوڑنے آئے۔اس کئے کہ بیررسول اللہ بڑالا تھا اللہ مہمان کو جھوڑ نے آئے۔اس کئے کہ بیررسول اللہ بڑالا تھا تھا کے ورميزيان كوخاي كراجي بات كے اور خندہ پيشانی سے پیش آئے۔ اگر مہمان كی طرف سے کوئی خامی دیکھے، تواسے حسن اخلاق سے جھیادے۔اس کئے کہ حسن اخلاق بہت سے تقریات (لینی بہت سے ایسے امور سے جو تقرب خداوندی کے ذرائع ہیں) سے زیادہ عمدہ اور زیادہ بہتر ہے اور امام جلال الدین سیوطی بحقق دوانی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہم، مصنف ملا جلال وغیرہ اخلاق جلالی میں کھانا کھانے کے آداب سے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ بہلے ہاتھ ناک اور منہ کو پائی سے دھوکرصاف کرے اور ہم اللہ کہ کرکھانا شروع کرے ، کھانے بینے سے فارغ ہونے کے بعد الحمد للد کیے اور جلدی جلدی نہ کھائے۔

ہاں! اگر میزبان ہو، تو کوئی حرج نہیں اور اس طرح بے ڈھنگاپن سے نہ کھائے کہ
ہاتھ اور کبڑا اور دستر خوان کھانا وغیرہ سے آلودہ ہوجائے اور تین انگل سے کھائے اور کھانے
میں منہ کوزیادہ نہ کھولے اور بڑا بڑا نوالہ منہ میں نہ ڈالے اور جلدی جلدی نگلے نہیں اور زیادہ
دیر تک منہ میں لگا کر بھی نہ رکھے اور کسی چیز کے کھانے کے در میان ہاتھ اور انگلیوں کو نہ
چائے۔ مگر کھانا کھانے کے بعد، کہ یہ سنت ہے اور عمدہ کھانے کی طرف نظر نہ کرے اور
کھانے کو نہ سو تھے اور عمدہ عمدہ کھانوں کو اپنے لئے خاص نہ کرے اور وستر خوان پر جینے قتم
کھانے کو نہ سو تھے اور عمدہ عمدہ کھانے سے لے کر کھائے اور اگر دستر خوان پر تھوڑا کھانا عمدہ ہو، تو
اس پر حوص نہ کرے اور دو سروں کو کھلا دے اور انگلیوں پر چر ٹی نہ دہنے دے ۔ روٹی اور
نمک تر نہ کرے اور دو سروں کو کھلا دے اور انگلیوں پر چر ٹی نہ دہنے دے ۔ روٹی اور
نمک تر نہ کرے اور جو شخص ساتھ کھائے، اس کے لقمہ کی طرف نہ دیکھے ، اپنے سامنے سے
نمک تر نہ کرے اور جو شخص ساتھ کھائے، اس کے لقمہ کی طرف نہ دیکھے ، اپنے سامنے سے

کھائے، اگر میوہ ہو، توبر تن کی ہر جانب سے کھاسکتا ہے اور ہڈی وغیرہ منہ سے نکال کرروٹی اور دسترخوان پر نہ رکھے اور اگر نوالہ میں ہڈی ہو، تو چیکے سے نکالے اور ایسی حرکت ہے، جس سے لوگول کو نفرت ہو، پر ہیز کرے اور کوئی چیز منہ سے نکال کر پیالہ میں نہ ڈالے اور اس طرح سے کھائے کہ دو سراآدمی اس بقیہ کھانا کو کھانے سے نفرت نہ کرے اور اگر مہمان ہو، تو میزبان سے پہلے بھی نہ کھائے، ہاتھ تھینے لے اور جب دو سرے لوگ کھانے سے ہاتھ میزبان سے پہلے بھی نہ کھائے، ہاتھ تھینے کے اور جب دو سرے لوگ کھانے سے ہاتھ روکیں، توان لوگول کی موافقت کرنی چاہیے اور کھانا سے ہاتھ روک لینا چاہیے۔

ہاں! اپنے گھر، جس جگہ کہ محارم لوگ ہوں کہ ایسے موقع پر اگر ساتھ کھانے والوں کے ہاتھ روک لینے پر ہاتھ نہ روکے ، تو کوئی مضائفتہ نہیں ہے اور میزبان کو چاہیے کہ جب مہمان کھانے سے ہاتھ روک لیس، توہاتھ روک کا سبب دریافت کرے یااور بھی کھانے کے لیے اصرار کھانا کھانے سے ہاتھ روک باتی رہ گئی ہو، تو کھانے میں شرم محسوس نہ کرے اور اگر کھانا کھانے کے در میان پانی پینے کی ضرورت پرٹے، تو آہ شگی سے پیئے کہ منہ اور حلق کی آواز دو سرانہ سے اور لوگوں کے سامنے خلال نہ کرے اور جو پچھ خلال سے نکالے، اس کوایسی جگہ ڈالے کہ لوگوں کو نفرت نہ ہواور ہاتھ دھونے کے وقت انگیوں اور ناخن کوصاف کرنے میں خوب مبالغہ کرے اور اس طرح لب و منہ اور دانتوں کے صاف کرنے میں جہد بلیغ [خوب صفائی] سے کام لے اور تھوک طشت میں نہ ڈالے اور جس پانی سے منہ دھوئے، یعنی کی کا پانی جب ڈالے، توہاتھ سے چھپاکر ڈالے اور کھانے سے چہلے ہاتھ دھونے میں دو سرول پر سبقت نہ ڈھونڈے، یعنی دو سرول جھپاکر ڈالے اور کھانے سے چہلے ہاتھ دھونے میں میزبان کو مہمانوں سے جہلے دھونا چاہیے۔

# عرس کے کھانے کا بیان

جب بالعموم تمام کھانوں کا ادب واحترام عقلًا ونقلًا لازمی اور ضروری ہے، توحضرات بزرگان دین کے اعراس کے کھانے اور بھی اہم ہیں۔ اولاً: بایں وجہ کہ جتنے لوگ کسی برزگ کے عرس میں حاضر اور شریک ہوتے ہیں،
اس بزرگ کے مہمان ہوتے ہیں۔ عرسوں میں کھانے چینے کی جس قدر چیزیں، اس صاحب
عرس بزرگ کے آستانہ کے خدام حضرات عرس کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے
ہیں، در حقیقت اس صاحب عرس بزرگ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ خدام آستانہ خادم ہونے کی
حیثیت سے کھانے پینے کے اوقات میں اس بزرگ کی طرف سے مہمانوں کے سامنے جو
چیزیں حاضر کرتے ہیں، حقیقت میں میزبان صاحب قبر ہوتے ہیں اور عرس میں شرکت
کرنے والے مہمان دیگر لوگوں کے مہمان سے زیادہ معزز و مکرم ہوتے ہیں۔

فانیا: بزرگادین کے اعراس کے کھانے پر فاتحہ قل اور درود شریف پر مناجا ہے اور جس کھانا پر فاتحہ، قل اور درود پر ماجا تا ہے، تبرک ہوجا تا ہے اور تبرک ہوئے کے سبب ویکر کھانوں سے زیادہ لائق تعظیم اور قابل احترام ہوجا تا ہے۔

حضرت شاه عبدالعزیز محدث دہلوی ڈالٹیجائے۔ "فتاوی عزیزیہ "میں تحریر فرماتے ہیں "طعامے کہ ثواب آل نیاز حضرات امامین نمایند دبر آل فاتحہ و قل و درود خوانند متبرک می شود خوردن آل بسیار خوب است۔ "(۱)

لین جس کھانے کا ثواب حضرات سین کریمین رہائی جناب میں نیاز کرتے ہیں اور اس پر فاتحہ اور قل اور درود شریف پر صفح ہیں، وہ کھانا تبرک ہوجا تا ہے۔ اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ عرس کا کھانا کھانے میں کھانے کے تمام مذکورہ آداب کا لحاظ رکھنے کے علاوہ اور بھی چند آداب کا لحاظ رکھنالازی اور ضروری ہے۔

پہلا: یہ کہ عرس کا کھاناتقتیم ہونے کے وقت اپنے کھانے کے اندازے سے زیادہ کھانانہیں لینا جاہے۔ اس لئے کہ جتنا کھانالیا ہے ، نہ کھانے کی صورت میں صاحب عرس بررگ کی چیزضا کئے کرنا ہوگی۔ جو گناہ سے خالی نہیں ہے۔ بررگ کی چیزضا کئے کرنا ہوگی۔ جو گناہ سے خالی نہیں ہے۔

دو مرا: یہ کہ جتنا کھانالیا ہے، کھانے کے بعد اس میں سے جس قدر کھانانے جائے، اس کوضائع نہ ہونے دے۔ بلکہ اس کور کھلے۔ دو سرے وقت میں خود کھالے یاکسی اور کو

<sup>(</sup>۱)-فتاوي عزيزيد،ج:۱،ص:۱۷\_

کھلادے اور اگر خود نہ کھائے اور دوسرے کو بھی نہ کھلائے، تو کم از کم اس متبرک کھاناکوالیم حکدر کھ دے کہ کوئی جانوریا چرندوپر ند کھالے۔

تنیسرا: بیرکہ اگر کوئی کم کھانے کی وجہ سے یا جلد جلد کھانے کی وجہ سے جماعت کے لوگوں سے جہلے ہی کھانے سے فارغ ہو جائے، تو اٹھ نہ جائے، بلکہ ساتھ کھانے والے لوگوں کا انتظار کرے، جب کھائی کرسب اٹھنے لگیں، اس وقت اٹھے۔

چوتھا: یہ کہ خدام آسانہ جس کوجس مقدار سے کھانااور سالن کھانے کے لئے دیں، اس پر قناعت کرنی جاہیے۔ کھانایاسالن گھٹ جانے کی تقدیر پراور بھی دیدیں، تواہیے کوخوش قسمت سمجھ کرخداوند جل وعلا کاشکراداکرنا جاہیے۔

پانچوان نید کہ عام طور پر دعوتوں میں اکثر لوگ جس طرح کھانا کھانے میں شرماتے اس بیں کہ لینے کو توزیادہ مقدار میں کھانا لے لیتے ہیں، گر پوراکھانا نہیں کھایاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور بیا ہوا کھانادہ سروں کے کھانے کے لائق نہیں رہتاہے اور ضائع ہوجاتاہے اور رضائع ہوجاتاہے اور رضائع ہوجاتاہے اور رہتاہے اور شرمندگی اٹھانی پرتی ہے ،ایسانہیں کرناچاہیے۔کھانے پینے کے یہ ند کورہ آداب رہتاہے اور شرمندگی اٹھانی پرتی ہے ،ایسانہیں کرناچاہیے۔کھانے پینے کے یہ ند کورہ آداب احادیث نبوی ہوگائی ہی آثار صحابہ کرام اور معمولات سلف صالحین سے متنبط اور ماخوذ ہیں۔

کھانا در حقیقت عبادت میں داخل ہے۔ رسول کریم ہونا چاہیے۔ان آداب وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا نصب العین ہونا چاہیے۔ان آداب نبوی ہونی گئی ہونا کی خوشنودی اور دخماون کے دی اور دنیاوی فلاح و بہودی کا وسیلہ اور خداوند جل وعلاکی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کا زیر دست ذریعہ ہے۔ان آداب نبوی پرعمل نہ کرنا کم نصیبی اور اللہ عزوجل اور سرور کائنات ہیں شاگائی کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا سبب نہ کرنا کم نصیبی اور اللہ عزوجل اور سرور کائنات ہیں شاگائی کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا سبب نہ کرنا کم نصیبی اور اللہ عزوجل اور سرور کائنات ہیں شاگائی کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا سبب نہ کرنا کم نصیبی اور اللہ عزوج کی اور سرور کائنات ہیں شاگائی کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا سبب نہ کرنا کم نصیبی اور اللہ عزوج کی اور سرور کائنات ہیں شرمندہ ہونے کا سبب نے۔ار شاور بانی ہے:

" قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لَوَ اللهُ عَفُورٌ تَكُمُ ذُنُوبَكُمْ لَا اللهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ۞ "()

<sup>(</sup>۱)-آل عمران، آیت: اس

لینی آپ (اپنے متعلق دنیا کے ان لوگوں کو جو مجھ سے محبت کا دعوی کرتے ہیں) اعلان فرما دیجئے کہ اگرتم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری اتباع اور بیروی کرو، خداتمہیں دوست رکھے گااور تمھارے گناہوں کو بخش دے گااور اللہ بخشنے والا مہر باان ہے۔

میندار سعدی که راهِ صفا توال رفت جزبر یخ صطفیٰ میندار سعدی اس دھیان میں نہ رہنا کہ شریعت محمدی (ﷺ) پر چلے بغیرتم راہ موف یار کرلوگے۔)

جھٹا: یہ کہ جماعت کثیرہ ایک جگہ بیٹے کر کھانا کھانے کی صورت میں جب تک تمام لوگوں کو کھاناسالن وغیرہ پہنچ نہ جائے ، کھانا شروع نہ کرنا چاہئے۔

ساتواں: یہ کہ جس طرح نہ کورہ چندامور کالحاظ رکھنا مہمانانِ عرس کے لئے ضروری اور لازی ہے۔ اس طرح عرس کے کھانا کھانے والے منتظیین پرلازم ہے کہ جتنے لوگ کھانا کھانے کے بٹھائے گئے ہوں، تمام لوگوں کو کھانا اور سالن ایک ہی مرتبہ دے دیں۔ تاکہ دوبارہ سہ بارہ کھانا یا سالن دینے کی ضرورت نہ پڑے اور کھانا کھانے والے لوگ کھانا یا سالن نہ طنے کی شکایت نہ کر سکیں اور تمام کھانے والے لوگوں کواس سے آگاہ اور مطلع کر دینا جا ہے۔ تاکہ وہ لوگ دوبارہ کھانا یا سالن ملنے کی امید نہ رکھیں۔کھانے کی بڑی بڑی مجلسوں میں اس محورت کے اختیار کیے بغیر نہ کھلانے پلانے کا انتظام اچھا ہو سکتا ہے اور نہ کھانا کھلانے والے منتظمین اس شکایت سے نے سکتے ہیں۔

### EN Same

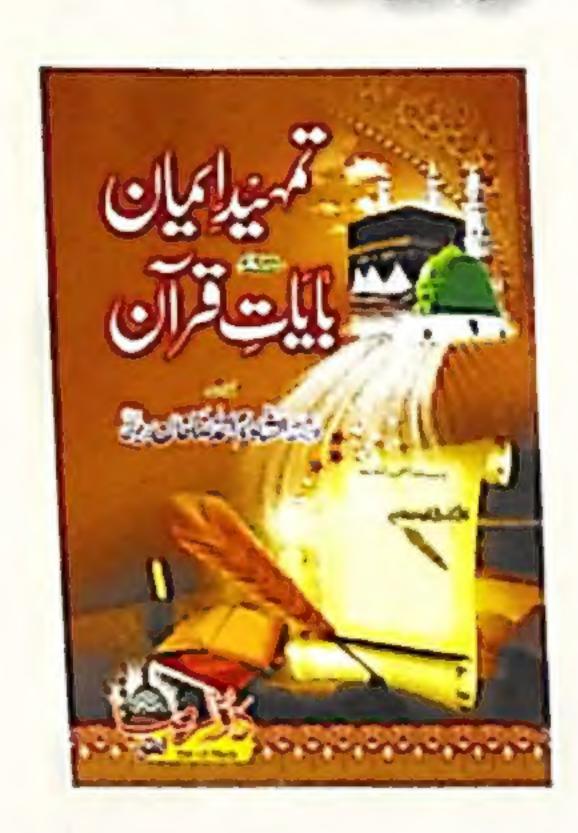

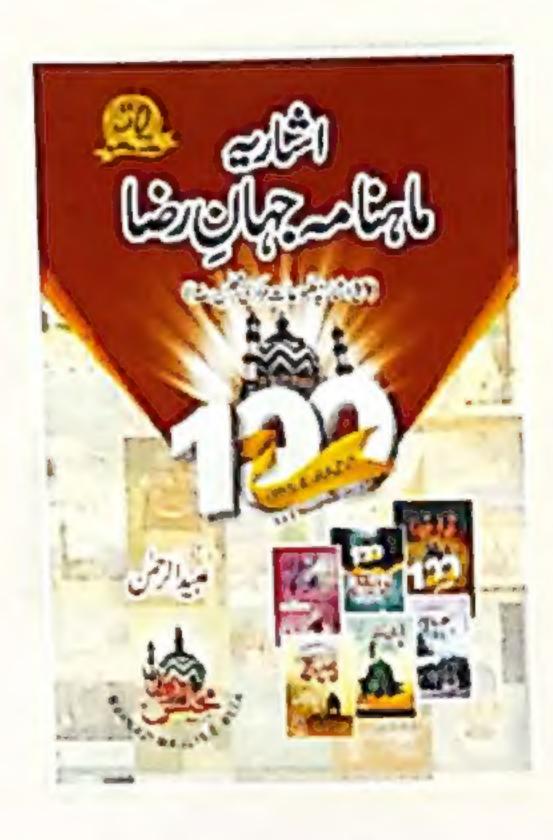

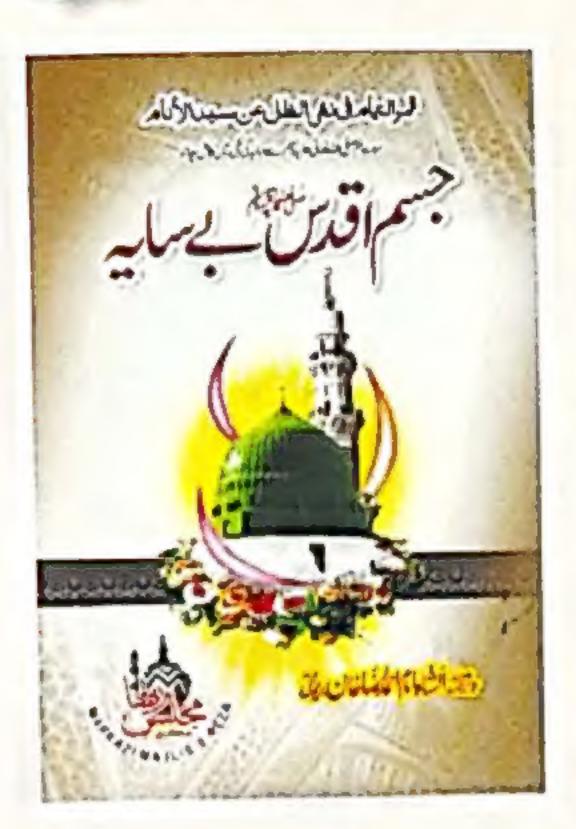



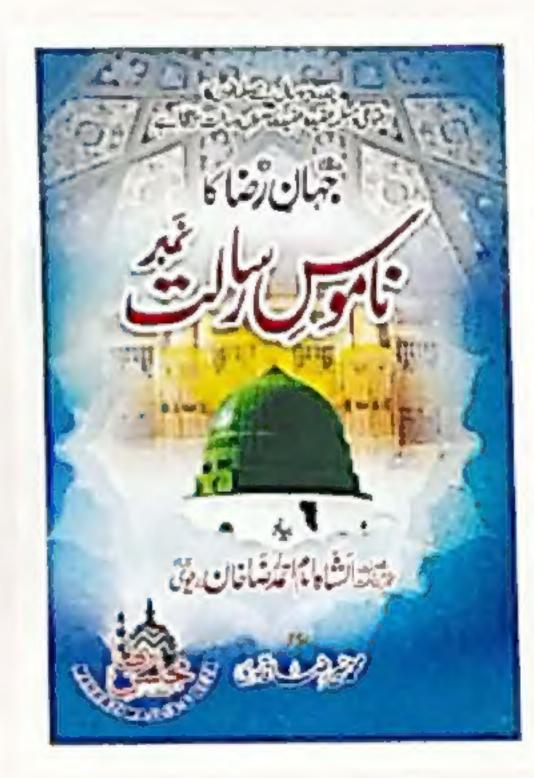

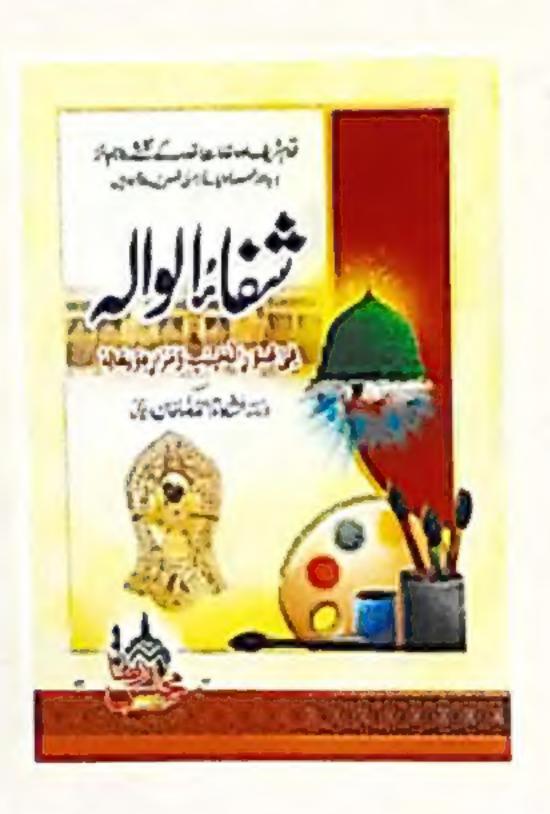





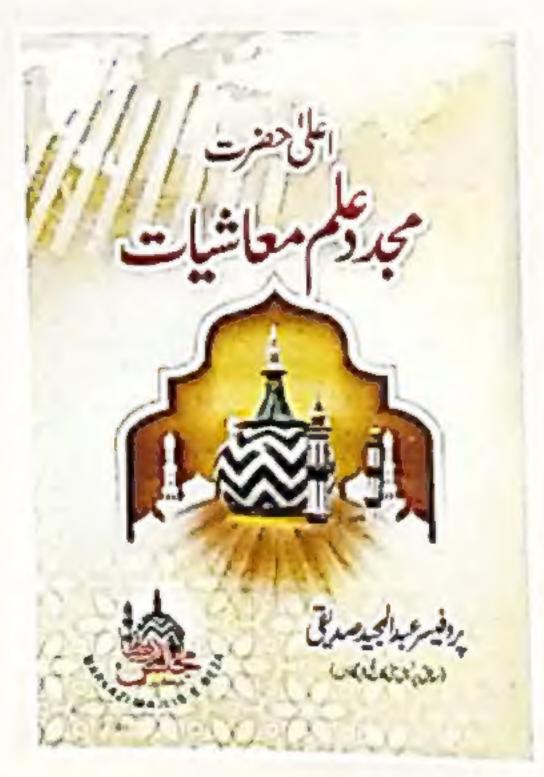

